

اینے عہد کی معروف علمی شخصیت اور ماہر تعلیم پروفیسر تھیوڈ ورمارین السخصیت اور ماہر تعلیم پروفیسر تھیوڈ ورمارین Theodore Morison (۱۸۹۳–۱۹۳۱ء)، پرنیل مدرسة العلوم علی گڑھ نے ۱۸۹۸ء میں لا ہور میں بریا ہونے والی ایک تعلیمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے برملا اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ مغرب میں پڑھائے جانے والے علوم کے ساتھ ساتھ مشرق، بالخصوص اسلامی فکر کی حاصل تعلیم سے بھی استفادہ از حدضروری ہے۔ ہروفیسر کے اپنے الفاظ کچھ یوں ہیں:

''ہم کوبھی ایک اسلامی ہونی ورشی کی ضرورت ہے جس سے ایک آئے میں مشرقی اور دوسری میں علوم مغربی کی روشی پیدا ہو، مگر دونوں آئے صوں کی روشنی بالکل اس سے جدا جدا ہو کہ جس سے ماحول کی طرح بجائے ایک ایک چیز کے دونظر آئیں۔'' یروفیسر فائز ہا حسان صدیقی :''تعلیم الفائز ون''،کراچی، ۲۰۰۷ء،صفحہ ا تاب : السبيل

تعنيف يروفيسرسيد محرسليمان اشرف

باراول: ١٩٢٣ء

طبع جديد : ١٠١٣ء

: (مع ديباچه دحواثي)

تعداد : گیاره سو

خنامت : ۱۳۲ صفحات

مطبع : اظهارسنز برنفرز، لا مور

ناشر : ادارهٔ پاکستان شنای ۴/۲۳۰ سوده حیوال کالونی ملتان رود الا مور

فون: ۱۹۵۰-۱۳۳۰

قيت : ۲۲۰ (دوصدسا تحورويع)

### ڈسٹری بیوٹرز

خان بک کمپنی، ۳ کورٹ اسٹریٹ، لوئر مال، لاہور فون: ۳۲۳۲۵۳۲۸۰۰ ادبستان، ۲ین دربار مارکیٹ، میلارام، لاہور فون: ۳۳۳۲۲۳۳۸۰۰ بیکن بکس، گلگشت، ملتان فون: ۲۵۲۰۵۱، ۲۵۲۰۵۱۰۱۰۰ ون دارالعلوم تعیید، فیڈرل بی ایریا، دشکیر بلاک نمبر ۱۵۲۵ کراچی فون: ۳۲۳۳۳۳۳۳۲۰۰۰

### جۇيىدەپايىدە

میں کہ شوی قسمت ہے کم اوراحساس زیاں ہے محروی کے باعث زیادہ،ایک احسان فراموش اور محسن کش قوم کا فرد ہوں ۔ عکیم محرموی امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت اور دست گیری کے زیرا شر تج کیک آزادی اور جدو جہد پاکستان کی تاریخ کی سنخ شدہ تصویر کو نکھارنے کی سعی چیم کو ایک عیادت کے طوراختیار کیے ہوئے ہول۔

پہلے کمتبدر ضویہ اور اب ادارہ پاکستان شنائ کے زیرا ہتمام، مفاد پرست اور غیر ذمہ دار عناصر کی طرف سے تاریخ کی من جاہی شکل میں پیش کرنے کی غدموم مساعی کی قلعی کھو لئے اور حق و صدافت کے پرچم کی سربلندی کے لیے بساط بھر کوشاں ہوں۔

ع گر تبول افتد زے ع و شرف

ا پنوں کی ناسپاسی اور غیروں کی منظم سازش کا نتیجہ بے لکا کہ جاں شاری اور وفا داری بیشرط استواری کی راہ پر پوری استقامت سے چلتے ہوئے تنظیم قربانیاں دینے والے یا تو ہے ہو دہ الزامات کے سزاوار تشہرے یا پھر گم نامی کی تاریکیوں میں اُتاردیے گئے۔

ا ہے، ی زعماع ملت میں پروفیسر سیدسلیمان اشرف، صدر شعبۂ اسلامیات علی گڈھ سلم یونی ورشی بھی ہیں، جن کے کام کیا، نام ہی ہے نئی نسل واقف نہیں۔ بحد اللہ!ان کی گرال ماہیہ کتابیں اس ناچیز کے ہاتھوں جدیدز یورطبع ہے آراستہ ہوکر منصۂ شہود پر آچکی ہیں۔

جون ۱۰۱۰ء) علی گڈھ کو خط لکھا اور اس کتاب کے حصول کے لیے ان کی مدد جاتی۔ پر دفیسر صاحب مرحوم مخفور نے اپنے مکتوب مورّ خد ۱ ارفر وری ۱۹۹۳ء میں سیّد صاحب کو بدیں الفاظ اس کتاب کی عدم دست یابی مے مطلع کیا:

افسوں ہے کہ مسائل اسلامیہ مرتبہ مولوی عبدالباسط اور مولانا مرحوم کی استیل بہان نہیں ملی۔ پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب نے ایک زیانے میں مجھے کھا تھا گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب نے ایک دن خیال ہوا کہ مولانا نے اس کانسخ صدریار جنگ (محمد حبیب الرحمٰن خال صاحب شروانی) کو ضرور دیا ہوگا، ذخیر ہ عبیب سمنح جا کر دیکھا، یہ کتاب یہاں اگر بھی تھی بھی تو اب مفقود یا ہوگا، ذخیر ہ عبیب سمنح جا کر دیکھا، یہ کتاب یہاں اگر بھی تھی بھی تو اب مفقود ہے۔ بھی اتفاق ہے کہیں تل گئی تو اس کا اور مسائل اسلامیہ کا عکس آپ کو بھی ہوں گا۔ جب بھی ان اسلامیہ کا طلاع نہیں تھی گئے ہوں گا۔ مولانا کی تین تصانیف (المہین ، الرتشاد محمد مات بیٹ صف کے الکن ہوں کے ساتھ لا ہور سے شائع کر دی ہیں۔ آپ کے مقد مات پڑھنے کے لائق ہوں گے۔

سیدصاحب رحمة الله علیه کی زندگی میں تو بیہ کتاب نیال کی۔ تاہم عزیز محتر مرضاء الحسن قاوری سلمہ تعالیٰ کی سعی سعید کے باعث یہ کتاب رضاء الحسن تعالیٰ کی سعی سعید کے باعث یہ کتاب رضاء الحسن قاوری کی اس کاوش پرسپاس گزار ہے۔الله تعالیٰ انہیں اپنے حفظ وامان میں رکھے اور وین حنیف کے لیے اُن کے جذبوں کوفزوں ترکرے۔

سبیال بیدامر قابل ذکر ہے کہ اپنوں کی بے اعتبائی اور ناقدری کا بیشوت کہ ہم ایک عبقری عالم کی قیمتی کتاب کو محفوظ ندکر پائے اور بیسخہ جناب رضاء الحن کو جامعۂ اشرفیہ، لا ہور کی لا گئر ریک سے ملا۔

ع پاسبال اللہ کتے کیجے گوشنم خانے ہے۔ گھھ بھی کہیے، جامعۂ ندکور کے کارکنان کے بھی ہم نندول سے شکر گزار ہیں کہ اُن کی علم

دوئتی کے باعث ہم اس نا درونایا بنے کوقار ئین کی خدمت میں پیش کرنے کے قابل ہوسکے۔اللہ کرے ہوئت ہم اس نا درونایا بنے کوقار ئین کی خدمت میں پیش کرنے کا تا اس کا حق ادا کرتے ہوئے اکا برزعمائے ملت کی علمی کا وشول اور عملی خدمات کوئٹ نسل تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیں، کہ بیکا عظیم کسی فردوا حد کے بس کی بات نہیں۔

ع شاید کہ اُتر جائے ترے دل میں میری بات

ناخر

## فهرس

M-9

41-14

4 \*-1

رياج

مسلم یونی ورش اورعلوم اسلامیه ......مسلمانوں کا تابناک ماضی ......السبیل کا پس منظر ......تاریخ اسلام یا مسلمان حکر انوں کی تاریخ ......تاریخ کی کتب بیس الفخری کا مقام ..... خلافت راشدہ کب ہے کب تک ؟ .....مششرقین کے گراہ کن اعتر اضات حقائق کی روشی بیس .....مولانا سلیمان اشرف بحثیت ماہر تعلیم .....سلیمان اشرف اور ندوۃ العلماء .....تحریک ترک موالات اور مداری کے تعلیم .....ترک موالات اور مداری کے تابیم مولات کے تابیم مولات کے تابیم مولات کی بیس ماندگی بیس ماندگی ..... مولانا سلیمان اشرف کی بصیرت ..... مولانا سلیمان اشرف کی بصیرت ..... بروفیسر ڈاکٹر معین الدین عقیل اسبیل : آیک علمی اور تعلیمی و متاویز بروفیسر ڈاکٹر معین الدین عقیل اسبیل . ایک علمی اور تعلیمی و متاویز بروفیسر ڈاکٹر معین الدین عقیل اسبیل . ایک علمی اور تعلیمی و متاویز مولانا سیرسلیمان اشرف مولانا سیرسلیمان اشرف مولانا سیرسلیمان اشرف اسبیل . ایک علمی اور تعلیمی و متاویز مولانا سیرسلیمان اشرف مولانا سیرسلیمان اشرف مولانا سیرسلیمان اشرف مولانا سیرسلیمان اندر ملاحظ فرمائیں )

# ایک صاحبِ فکر ونظر کی ناشرکتاب کی تحسین وحوصلدا فزائی

مُهونهُ سلف صالحین ، اُستاذ الحدیث ، حضرت علامہ جمیل احد نعیمی ضیائی دام برکانهٔ کا گرامی نامه بنام ظهور الدین خان امرتسری ، ناشر کتاب بنرا ، محرره ۹ بر مارچ ۲۰۱۳ ء ہمارے لیے وجهٔ صدافتخار اور ہمارے شن کے لیے گرال مامیم بمیزکی مانند ہے۔ ہم حضرت کی حوصلہ افزائی پرسرایا تشکر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

'' جو کام آپ کتب درسائل کی نشر واشاعت کے سلسلے میں کر دہے ہیں ، وہ بڑی د نی خدمت ہے۔ نیز بیضد مات جلیلہ آپ کی قابل تعریف بھی ہیں اور لائق تقلید بھی۔ الله رب العزت ہمارے علماء کرام ومشائخ عظام ، خاص طور پر نوجوان علماء کوان کاموں کی طرف توجہ کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ۔ احقر کی طرف ہے آپ ناصرف کتب ورسائل پر قابل مبار کباد ہیں ، بلکہ ان کتابوں پر جو آپ تحقیق وتخریخ کا کام کر دہ ہیں ، وہ کتابوں کی نشر واشاعت ہے بھی زیادہ اہم ہے۔ احقر نعیمی ضیائی آپ کے کتب ورسائل کواس لیے بھی بنظر تحسین دیکھتا ہے کہ آپ اس عمر ہیں بھی جوانوں سے زیادہ عرق ریزی و د ماغ سوزی ہے کام کر دہ ہیں۔ مولائے کریم اپنے حبیب ، رؤف الرحیم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدیقے مزید دینی کام کر دے ہیں۔ مولائے کی تو فیق رفیق مرحت فرمائے۔''

آمين ثم آمين بجاه حبيبه الامين صلى الله عليه و آله وسلم

اسلامی ہند کے آسان پر جوستارے علم وآ گہی کے روشن ہوئے ،ان میں ایک متاز اور نمایاں نام حضرت مولا ناسید سلیمان اشرف رحمة الله علیه کا بھی ہے۔مولا ناسلیمان اشرف صوبہ بہار کے مردم خیز قصبہ بہار کے محلّہ میر داد کے رہنے والے تقے جہال معروف صوفی بزرگ حضرت شخ شرف الدين يجلي منيري (صاحب مكتوبات صدى)عليه الرحمه كامزار پُر انوار مرجع خلائق ہے۔آپ نے عربی اور فاری کی ابتدائی کما ہیں مولانا حافظ قاری نور محمد اصدقی چشتی قدس سرہ ے پڑھیں۔اوراس کےعلاوہ آپ نے مختلف مدارس میں مقتدراسا تذ وعلم وفن ہے کسب فیض کیا۔مولا نا نورمحہ اصد تی دیلی کے نامور بزرگ خواجہ شاہ قیام اصدق چنتی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشد خلفامیں تھے۔مولانا سلیمان اشرف نے اپنے استادگرامی کے دست حق پرست پر بیعت کی، خلافت سے سرفراز ہوئے اورسلسلۃ چشتیہ نظامیہ سے وابسۃ ہو گئے ۔مولا ناسلیمان کے والدحکیم سیرعبداللہ اور والدہ مخدومہ بھی انہی کے حلقۂ ارادت میں داخل تھیں۔

مولا ناسلیمان اشرف جہاں شریعت وطریقت دونوں کے مجمع البحرین تھے، وہیں وہ علمائے معقولات اورارباب فلسفه وحكمت كے درميان مقام بلندير فائز دكھائي ديتے ہيں،جس پران كى تصانف شاہدعاول میں مولانا ابرار حسین فاروقی کو یاؤی ایم اے (تلمیذمولانا سلیمان اشرف) سابق لکچرارشعبهٔ دینیات مسلم یونی ورشی علیگڈھ) اپنے مضمون حضرت مولا ناسیدسلیمان اشرف رحمة الله عليه مطبوعه ما منامه معارف اعظم كدو (بحارت) فروري ١٩٤٥ على لكحة إن

"مولانابدايت الله خال صاحب مرحوم، خيرة بادى سلسله كاموراورمتاز

فردادر براہ راست علامہ فضل حق خیر آبادی مرحوم ہے مستنیض تھے۔ مولانا سید سلیمان اشرف کا برتاؤ واکرام میرے ساتھ علادہ شاگردی ادر ماتحق کے ای خیماآبادی سلسلہ کافیضان تھا، کیونکہ حضرت شس العلماء مولانا عبدالحق خیر آبادگ کی پھوچھی زاد بہن میری سگی نانی تھیں، بنسبت حضرت مولانا ممدوح کی بارگاہ میں میری بھی عزت کاباعث تھی۔

مولانا ئے مدوح علی گرھ کے مشہور دار العلوم میں بحیثیت معلم دینیات اس زمانے میں ملازم ہوئے جب نواب وقار الملک مولوی مشاق حسین خال صاحب اس کے آ نریری سکریٹری تھے، آپ کوعلی گڑھ لانے والے نواب صدریار جنگ مولانا حبیب الرحمٰن خال شروانی تھے، اس زمانہ میں دار العلوم میں ممتاز علاء کا مجمع تھا، جن میں مولانا خبیل احمد اسرائیلی مولانا عبد اللہ انبیشوں ی مولانارشید احمد مولانا عبد الحق حقی بخش مولانارشید احمد مولانا عبد الحق حقی بخش العلماء مولانا عباس حسین مجتبد، مؤخر الذکر نہ صرف شعبه دینیات عبد الحق حقی بخش العلماء مولانا عباس حسین مجتبد، مؤخر الذکر نہ صرف شعبه دینیات کے معلم بلکہ ایم اے کوعربی کورس بھی پڑھایا کرتے تھے، انہوں نے بحالت مازمت طویل عمر گزاد کروں بھی میں انتقال کیا۔

مولانائے مردح کے تعلقات در دابط اپنے معاصرین سے خواہ دہ کی مذہب دمت کے ہوں ادر حکام دارالعلوم سے ہمیشہ خوشگوارر ہے۔ ۱۹۲۰ء میں یونی درشی بن جانے کے بعد جب مرحوم کا مرتبہ ادر عہدہ دونوں بڑھ گئے تھے، اس میں کوئی فرق نہ آیا، ادر وہ شعبۂ دبینیات کے صدر ادر لیڈر ہو گئے تھے۔ یونی درش کے سب سے پہلے وائس چانسلر مہاراجہ محود آباد (محمعلی خال صاحب) تھے، یہ خدمت عرصۂ دراز تک اعزازی رہی، اس کے بعد صاحبز ادہ آفاب احمد خال دائس چانسلر اور ریاضی کے ماہر ادر کیمبرج کے فاضل ڈاکٹر ضیاء الدین احمد پر دوائس چانسلر ہوئے۔'' ادر کیمبرج کے فاضل ڈاکٹر ضیاء الدین احمد پر دوائس چانسلر ہوئے۔''

حیات مستعار کے کئی اہم گوشے اس تب و تا ب کے ساتھ منظر عام پڑپیں آئے ، جن کے وہ بجاطور مستحق متھے۔

گوان کی دادو تحسین کا پوراحق ادائیس ہوسکا، پھر بھی اُن کے ہم عصر اہل علم و دائش اور بعد میں آ آنے والے صاحبان قلم نے کسی حد تک اُن کے علمی مرتب، روحانی در جات اور تدریکی و تحریری خدمات کا مجر پوراعتر اف کیا ہے۔ اور بقول طالب ہاشی، وہ علم وضل کا بحر زخار اور ظاہری و باطنی خوبیوں کا پیکر جمیل تھے، ان کا وجود علی گڑھ یونی ورش کے لیے آئے رحمت کی حیثیت رکھتا تھا۔ ہزاروں تشنگان علم ان کے فیضان علمی سے بہرہ یا ہوئے اور پھرا پنے اپنے دوائر میں ان کے نام کوروش کیا۔

اوپر دیا گیا اقتباس ہم نے اس طویل مضمون سے لیا ہے جو معارف کے ۱۲۳ تا ۱۳۹ کے صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔

ارض بہار اور مسلمان کے فاضل مولف عبد الرقیب حقانی ، مولانا کوخراج عقیدت پیش کرتے ہوئے رقبطراز ہیں:

ا ارض بهاراورمسلمان على اكثيري فاؤنثريش ، كراجي طبع اوّل ٢٠٠٣ ، بس ١٣٢٣

آپ کے ایک نامور شاگر د جناب شبیر احمد خان غوری مرحوم ومغفور ہیں کہ جن کی علمی و جاہت و ثقابت کا زمانہ گواہ ہے۔ زندگی مجرمعروف ترین درس گاہوں میں علم کی روشنی پھیلاتے د ہاہت و ثقابت کا زمانہ گواہ ہے۔ زندگی مجرمعروف ترین درس گاہوں میں علم کی روشنی پھیلات د ہے۔ ابتدا آپ نے مادرعلمی علی گڈھ یونی ورشی میں کچرار کے طور پر کی تھی۔ آپ کی شخصیت پراپ عظیم استاد پر و فیسر سیدسلیمان اشرف کی چھاپ خاصی گہری تھی۔

سنے دہ اپنے روحانی باپ یعنی استاد مکرتم کے بارے میں کیا خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔
'' اصل'' سلیمان اشرف' وہ شخصیت نیتی جوآ دم جی منزل میں قیام پزیر
سخی اور جس کے آستانہ کی زیارت اکابر یونی ورشی اور وجوہ واعیان شہر وضلع
علی گڑھ کے لیے موجب صدافتخارتی ۔ اصل' سلیمان اشرف' اس نابغہ روزگار
کشخصیت تھی جوسیح معنوں میں جامع الحیثیات، جامع العلوم اور جامع المنقو لات
والمعقو لات تھا کہ اگر وہ طالبان حدیث کوعلم حدیث نہ صرف درایٹا بلکہ روایٹا
بھی پڑھاتے تو اُن کی درسگاہ محدثین سابقین کی مجالس کی مثیل ونظیر بن جاتی اور
اگروہ تھو کے شائفین کون نحو کی تعلیم دیتے تو اُن کی مجلس تعلیم مُرزِّ داور فراء کی مجالس
علیہ کی یادگار ثابت ہوتی ، مگر بایں جمہ جامعیت اُن کا نیز اُن کے اسا تذہ کرام
سلیہ کا خاص فن وہ علم تھا جے کئی اور اصطلاح کی غیر موجود گی میں معقولات

ا آپ کے والد کا نام غیات الدین خال خوری ہے، ۱۵ مر مارچ ۱۹۱۱ء کو علیکڑ ہے جس پیدا ہوئے۔ عربی، فاری، اردو، دیا خیات جس ایم اے کیا، اس کے علاوہ ایل ایل بی بخش کا ال اور درس نظامی ہے عالم فاضل کیا اور ہرا یک استخان جس اقبل پوزیشن حاص کی۔ ۱۹۳۳ء جس مسلم یو نیورش علیکڑ ہے جس لکچر دمقرر ہوئے۔ ۱۹۲۵ء ۱۹۳۵ء و بلی انسخار آف اسکول اینڈ رجشر ار حرب اینڈ پرشین اکز امنیشز کے عہدے پر فائز رہے۔ ۱۹۲۷ء ۱۹۷۰ء و بلی انسخار آف اسکول اینڈ رجشر ار حرب اینڈ پرشین اکز امنیشز کے عہدے پر فائز رہے۔ ۱۹۲۷ء کا اور بلی ایس اون و کے لکچر کی حیثیت ہے آپ نے درس دیا، ۱۹۷۲ء ۱۹۷۲ء حال خاس طبیہ کا کچ مسلم یونی ورش علیکڑ ھے کہ تربی ریسری آفیسر کے عہدے پر مامور رہے۔ عربی ادب، یونی ورش علیکڑ ھے کہ تربی ریسری آفیسر کے عہدے پر مامور رہے۔ عربی ادب، اسلامیات، ہیت، فلف، دیا خیاب آئی کے خاص موضوع ہیں۔ ان موضوعات پر تقریباً ایک بزار خالص شخیقی مقالات منظر عام پر آسیکے جیں۔ ۱۹۹۱ء میں عربی، فاری کے متاز اسکالری حیثیت ہے آپ نے صدر جمہور یہ ہور یہ ہناد الوارڈ حاصل کیا۔ ۱۹۹۲ء میں غالب آئی گردھ میں انتقال کر گئے۔

ع نحوك ايك برات عالم كانام جو ٢٠ هيس پيدا موااور ٢٠ هيس فوت موكر بغداديس مدفون موا\_

ت تعبیر کرنامستحسن ہوگا۔ اگر اُستاد کی علمی جلالت قدر شاگرد کے علم وفضل کی تشکیل میں مؤثر ہو علق ہے تو یقدیناً پیطویل سلسلۂ اسا تذہ بھی جس کا آغاز ایک جانب ارسطو و افلاطون بلکہ فیٹا غورث و تالیس الملطی نے کیا تھا اور دوسری جانب امام ابوالحسن الاشعری اور اُن کے معتر کی وسیقی اسا تذہ بلکہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہۂ نے کیا تھا، ہمارے رئیس النذ کرہ کو بھی سونے سے کندن بنانے میں بدرجۂ اولی اثر انداز ہوا ہوگا۔ ''اے

مولانا کے شاگر دول میں ایک سے بڑو رکز ایک علمی شخصیت الی ہے کدان کے تعارف کے لیے طویل صفحات درکار ہیں۔ اگر محض نام ہی لکھے جائیں تو اسائے گرامی کی چکاچوندے

ا سدمای مجلّدا قبال (ادبیات اردونمسر) برزم اقبال الا بور جلد ۳۹ مثمار ۱۵-۳: اپریل/ جولانی ۱۹۹۲ ما ۱۹۳۳ م مشمول مضمون بعنوان مولانا سید سلیمان اشرف صاحب از شبیم احمد غوری

میں مضمون راقم الحروف کومختر م ومکز م محیطیل احمد القادری الجائسی، ریڈراے، کے طبید کالج مسلم یونی ورشی علی قر م علی گڑھ نے ، ۱۹۹۹ء میں تکیم محد موئی امرتسری رحمة اللہ علیہ کی فر مائش پرادسال فر مایا تھا۔ موصوف نے اس گرا می نامہ کے ساتھ بعض بیش قیت نوادرات بھی عطا کیے۔ ان میں خاصے کی چیز مولا ناسید سلیمان اشرف کی رہائش گاہ موسوسہ آدم جی منزل پرنصب اس سنگ مرمرکی تصویر ہے جو آپ سے وصال کے بعد نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمٰن خان صاحب شروانی نے ازراہ مقیدت نصب کروایا۔

> یادگار بیادگار

مولئناسَيْدْ شليمان اشْرف صاحب مرحوم ومغفور صَدْ رشْعبَهُ و بينيات مُسلم يو نيورشُ على گرُه ه متوفِّس بهارشريف (بهار) جنور نه

تعین شال مسلسل'' آ دَم جی چیر بھائی منزل'' کے اِس حصّے بیں مستقل قیام فر مایا۔ اپنی تھیت دین ، فضیلت علم ، اصابت فکر اور ستودگی سیرت ہے اِس در سگاہ کوئٹر بلندر کھااور ٹیر بلندر کہ رہ روان شوق از ما شالہا آرند یاد نقشہا انگینت در راہ محبت گام ما تاریخ رحلت ۵رزیج الاقل ۱۳۵۸ ہے مطابق ۲۷ راپریل ۱۹۳۹، (حسرت شردانی)

آئىسى خىرە ہونےلگيں۔

حضرت کے زُوحانی گوشکرزندگی پرنظرڈ الیس تو بہی نہیں کہ انھوں نے برگزیدہ ہستیوں سے
اکتساب نور کیا۔ ہی بھی پتا چلتا ہے کہ اس چراغ مصطفوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی چراغ
درخشندہ دتا بندہ ہو کرمنیع فیض ہے۔ صرف ایک مثال ہی شاید ہمارے اس نقط انظر کو ثابت کرنے
کے لیے کانی ہو۔

ولی الدین و آبی (علیگ) مولانا عبیدالله خال وُرّانی کی سوانح حیات وُرعینی میں علی گڑھ کے باب میں لکھتے ہیں:

دعلی گڑھ میں حضرت بابا محمد عبید اللہ خال درانی صاحب مولانا سلیمان اشرف صاحب کے پاس خصوصی عقیدت کے ساتھ حاضری دیتے۔ بابا صاحب کا فرمانا ہے کہ 'مولا نا سلیمان اشرف صاحب دن میں کؤ مولوی اور رات کومت فقیر ہوتے تھے۔ان سے میری اکثر رات کے وقت تنہائی میں ملاقات ہوتی۔اُس وقت مولانا ایک متی کے عالم میں ہوتے ، مثنوی کے اشعار پڑھتے ، گاتے ،

ا انجیستر محمد عبیداللہ خال وُ رانی (معروف به بابا درانی ) بن خان بہادر صبیب اللہ خال درانی ٤٠٩ و شل جو بی ہند

عشر مدراس میں پیدا ہوئے۔ مسلم یونی ورش علی گڑھ ہے انجیستر کی الیکٹریکل میں 'بی ایس ی 'کیا۔اعلی تعلیم

عصول کے لیے برطانیہ ہے انجیستر کگ کی سند حاصل کی۔ جدیدا در قدیم دونوں علوم پر دسترس رکھتے تھے۔ پہلے

آپ نے علی گڑھ کالی انجیستر نگ میں بحثیت استاد خدمات انجام دیں۔ ۱۹۵۵ء میں پاکستان آگئے اور پشاور

انجیستر نگ کالی میں الیکٹریکل و بیپارٹمنٹ کے چیر مین رہے۔ آپ نے ناگ پورکے حضرت بابا تاج الدین اور

دریا گرم کے حضرت بابا قادراولیاء ہے بھی جرپورا کساب فیض کیا۔ آپ ساری زندگی اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے

دریا گرم کے حضرت بابا قادراولیاء ہے بھی جرپورا کساب فیض کیا۔ آپ ساری زندگی اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے

مرگرم عمل دہے۔ آپ حددرجہ مشکر مزاح اور اوگوں کاد کھ باغیہ والے انسان تھے۔انھوں نے ہومیو چینک طریقہ

مرگرم عمل دہے۔ آپ حددرجہ مشکر مزاح اور اوگوں کا دکھ باغیہ والے انسان تھے۔انھوں نے ہومیو چینک طریقہ

علاج کوخات مواد کی خدمت کا ذریعہ بتایا، وہ نہ صرف علاج مفت کرتے بلکہ ادویات بھی بلا معاوفہ تقیم کرتے۔

مارجوں ۱۹۹۰ء کوآپ نے اس دار فانی کو خیر بادکیا اور قادر گرز دو چیر بابا سوات میں مدفون ہوئے۔ سید محد عبداللہ

علی کڑھ میں بھی دوی تھی ، پاکستان آگراس میں مزیدا ضافہ ہوا۔ انہوں نے بابا درانی کو بہت قریب تے دیکھا ای خلا و دو ایک چیس سے دیکھا ای اور و فیسر سیو تھی سوانے حیات کہتے میں کا میاب نظر آتے ہیں۔ علی گڑھ میں بابا درانی صاحب کا ڈاکٹر ضیاء الدین احد کے اور وقیس میں ماروں کے دیسر میں کی دو فیسر سیو تھر میں ادار اور دو فیسر سیو تھر سیاس ان ان شرف بہاری ہے بھی دائول کی بابا درانی صاحب کا ڈاکٹر ضیاء الدین احد و میں دو قیالے۔

جھومتے، رقص کرتے۔ان کی بیرحالت ہی عجب ہوتی تھی۔ "مولانا کا بیا تداز کہ اندرے خسر وجیسائو زاور ہاہرے ہوشمندی عقلمندی جمارے بابا جان کے رگ و یے میں سا گیا۔مولا ناکو بھی باباصاحب سے خصوصی دلچیری تھی۔اکٹر غالب یامولانا رُوم کی مثنوی کے شعر سنانے کو کہتے۔خود بھی شعر پڑھتے اور سرؤھنتے ، عمامه اتار ڈالتے، اور کھڑے ہو کر رقص کرنے لگتے۔مولانا کی اس خصوصی کیفیت ہے شناسائی بہت کم لوگوں کو ہوگی مولانا سلیمان اشرف صاحب عوام کے سامنے ایک ماہرفن عالم متقی ، پارسا،شرع وآ کین کی پابندی کا مجسمہ بن کرپیش ہوتے۔ دن کا سارا وقت درس وتدريس،عبادت،رياضت ميس صرف موتا- جب بهي محفل ميلاو ہوتی تو مولا نااپنی تقریر میں علم وعرفان اورعشق ومحبت کا ایک دریابہا دیتے۔ پھر جب سلام پیش ہوتا اور اس کے بعد قدم مبارک، موے مبارک، کے تیر کات باہر نکالے جاتے تو حاضرین شاہد ہیں کی محفل پرانوار کی بارش ہوتی۔ ملا تک کا نزول موتا \_ سركار " (صلى الله عليه وآله وسلم) كى سوارى تشريف لاقى \_ مولانا سليمان اشرف كايداندازكدون ونيا كارات ياركى باباصاحبكى زندگى كاسرمايدين كيا-" يا

اب تک ہم نے صاحب کتاب کی ذات ستودہ صفات کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو گئے ہے۔
لیکن جب بات کتاب کی ہوگی تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دراصل علی گڑھ مسلم یونی ورش کے لیے
مولانا کے مرتب کردہ نصاب تعلیم کی تفصیل ہی نہیں۔ اس بے مثال کارنامہ کے سلسلہ میں سید
صاحب کی تک ودو، راہ کی سنگلا خیاں اور پھراُن کو بسر کر کے دُرِ مقصود کا حصول، یقیناً صبر آزما، مگر
جانے اور پڑھنے کی چیز ہے۔

آ ہے ہم نقط ُ آغاز کے طور پرخودمولا نا کے مجبوب ادارے مسلم یونی ورٹی علی گڑھ میں اُن کے اپنے شعبہ دینیات کے دوراولیں پرایک نظر ڈالتے ہیں۔

ل در عینی - سوانح حیات حضرت با با محمد عبیدالله خال وُرّانی موقفه ولی الدین ، تاج مکمپنی کمین کراچی ، اشاعت دوم ۱۹۸۷ ، جس ۱۲۵٬۱۲۴

مسلم يوني ورشي اورعلوم اسلاميه:

علی گڑھ سلم یونی ورش کے قیام (دیمبر ۱۹۲۰ء) ہے جل یعنی جب ابھی بیادارہ ایم، اے،
اد کا نی (محمدُ ان اینگلوادر بنشل کا نی کہلاتا تھا، مولانا سیدسلیمان اشرف وہاں علوم اسلامیہ کی ترویخ
واشاعت کے خواہاں تھے۔ چناں چدان مساملی کا ذکر کرتے ہوئے زیر نظر مجمل یا دداشت میں دو
مسلم یونی ورشی اور اسلامک اشاریز کے زیرعنوان فرماتے ہیں۔

" …. کائی ابھی یونی ورٹی کے مرتبہ کو پہنچا بھی نہ تھا مگر میں نے اس کی بنیاد
کھنی شروع کردی اور دوگر یجو اینول گوائ پر آ مادہ کر لیا کدوہ شعبہ منقول کی پیجیل سیج
استعمراد کے ساتھ کریں چنا نچے سید عبدالرؤف پاشا مدرای اور سیّدا حمد شاہ پشاوری
استحمراد کے ساتھ کہ بی چنا نچے سید عبدالرؤف پاشا مدرای اور سیّدا حمد شاہ پشاوری
اس کے لیے آ مادہ ہوگئے اور کام شروع ہوگیا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ
میں موقع پر ایک طوفان عظیم نان کو آپریش کا آپا جس میں ساری محت نذر سیلاب
ہوگئی۔اب سلم یونی ورش قائم ہوگئی اور نان کو آپریش کا زلزلدا اس تعلیم گاہ میں مائل
ہوگئی۔اب معلی نورش قائم ہوگئی اور نان کو آپریش کا زلزلدا اس تعلیم گاہ میں مائل

ندکورہ بالا پیرا گراف میں مولانا سید سلیمان اشرف نے جن خیالات کا افلهار کیا ہے، اس سائل کی ترک ہوان کے دل میں ایک عرصہ موج زن تھی، کدا سلامی مدارس اور علی گرا ہو سلم یونی در ٹی میں وہ کس تم سے فارغ انتحصیل طلب جا ہے تھے، نیز ہندوستان مجر میں کس پایداور ان کے اسا تذہ و کیھنے کے آرز ومند تھے، اس کا کچھا ندازہ ان کی درج ذیل تحریب ہوجا تاہے، جو انہوں نے استیمل کی اشاعت (۱۹۲۳ء) سے کوئی وس سال قبل اپنے رسالہ البلاغ (مشمولہ مضمون: فلافت) میں کیا تھا۔ اس میں وہ سلمانوں کے ماضی کاذ کرشاندارالفاظ میں کرتے ہیں اور سے بتاتے فلافت) میں کہ دولت سے س طرح مالا

لے اس کا تفصیلی ذکر آیند وصفحات بیس آئے گا۔ ۲ سندسلیمان اشرف ہیر ونیسرمولا نا: آستیل جلیج مسلم یونی ورشی آششی ٹیوٹ پریس بیلی گڑھ ، ۱۹۲۴ء ، مس ۴۹

'' بیامرسلم ہے کہ جس ملک میں اپنی سلطنت ہواوراً س کے ساتھ ہی وشنوں کے حملے ہے امن ہودا ہے میں تو ۃ وطاقت جہانداری کی ہو، تو پھرعلم وضل ہے وہ ملک آ راستہ وہیراستہ ہوتا ہے۔

جرس وفرائس وانگلینڈ جوموجود و زمانے میں ترتی کررہے ہیں اُس کی بنیاد
اپنی سلطنت کا وجود ہے۔ خود سلمان ایام ماضیہ میں جب کددیار وامصار کو فتح کر
رہ بتے تو اُس کے ساتھ بنی ساتھ اُن کے اقلام علوم وفنون کو فتح کرتے جاتے
سے بٹارعلوم اُن کے عبد سلطنت میں ایجاد ہوئے۔ کئے مرو وفنون میں حربوں
نے جان وُالی۔ وُور کیوں جائے۔ ہندوستان بی کو لیجیا وراُس کے اُس عبد پرنظر
وُلیے جب کے سلطنت جا چکی ہے گراُس کا اثر ہنوز باتی ہے۔ صرف اثر کے وجود
نے ایسے ایسے علیاء و کملاء بیدا کیے کہ آئ اُن کے کلام کا سجھنا فضلائے اجل کے
لیے موجب افتخار ہے ، گرافسوں جب کہ علوم مغربی نے اپناسکہ جمایا۔ اور اپنی
سلطنت علوم اسلامیہ کی جمایت کے لیے باتی ندر بی ہو پھر کیا حالت جہالت و بے
علی کی جوئی ہے مخدد کھے لووری جندوستان ہے ، گرکوئی شاہ ولی اللہ وشاہ عبدالعزیز کا
دیرہ حاصل تہیں کرتا۔ وہی سرز مین ہے ، لیکن کوئی فضل میں و بحرافعلوم بیدائیوں بوتا۔

ا مبدالعلی بر العلوم فرقی محلی به ولا نا (۱۳۳۰ ای ۳۱ ما ۱۳۵۰ می ۱۲۳۵ می ۱۲۳۵ می ۱۸۲۰ بریل ۱۸۲۰) ع مارے مدارس جوصد یون سائنس دان ،طبیب ادرار پاسیعلم و دائش پیدا کرتے رہے ، آج اسٹ با نجھ کہ الن کے پالے معاشرہ پر یو جو بن کر رہ مجھے ہیں۔ "اب پر عظیم سے مسلمانوں میں شاہ ولی اللہ ادر علام فضل حق خیر آبادی ایسے نابط روز گاراور دیدہ در نہیں ۔۔۔۔مسلمانوں کی عربی وفاری سواد بنی معمولات کی ادائیگی کے ادر سمی کام کی ندری ۔ "(فارد ق القادری میرد اصلم مسلم معاشی ہے کیے اوال ۲۰۰۰ میں ۲۰۰۳)

۱۹۲۴ء) كى اشاعت كے تعارف يا پس منظر ميں لکھنے ہيں۔

''لارڈ کرڈن کی تشیم بنگال کے بعد ڈھا کہ یونی ورٹی قائم ہوئی، تو وہاں 'اسلا کے اسٹڈیڈ' کے نام سے ایک خاص شعبہ جاری ہونا قرار پایا۔ صاحب زادہ آ قاب احمد خاں نے اپنی وائس چانسلری کے زمانہ میں اس کی نقل علی گڑھ میں کرنی چاہی، اور مولانا (سلیمان اشرف صاحب) سے اس کے نصاب وغیرہ کی

(القِسْقُرْثِيةِ)

بحثيت استاذه مينات عمل جل آيا۔

۱۹۲۰ میں کلی گزرد سلم یونی درش کے پر ایس کے شروائی صاحب مہتم مقرر ہوئے او آپ نے عصری تقاضول ہے ہم آ جگ تید ملیاں متعارف کرائیں۔ پر وفیسر سیز توسلیمان اشرف نے اپنی کتاب' کمپین'' کی عمدہ طباعت پر آئیس تمذیہ ہے توازا۔ دمبر ۱۹۲۸ء میں علی گزردا ہم -اپ-او کالج کی پچاس سالہ جو بلی کے سوقع پر منعقدہ آوردہ کا نفرنس ادر مسلم برلیس کا نفرنس کی مجالس استقبالیہ کے صدر سی محدمتندی خان شرواتی تھے۔

مولوی سیّداخیدد ہلوی کی قربتک آسفید کے دوسرے ایڈیش کی ترتیب دیدو بین بیس مقتد کی خان مولوی صاحب کے دست راست تھے، جس کا اعتراف خود مولوی سیّد احمد نے کیا ہے۔ اخبار کی مضابین کے طاق آپ کی تحر میں مقتلف جرائدگی زیدت بنی رہیں۔ آپ گئی کہ ایول کے مصنف اور صاحب و ایوان شاعر بھی تھے۔ جمعہ او دسمبر ۱۹۸۸ء بھر ۸۸ برس می نظیم آنسان راتی ملک عدم ہوا ، اور فل گزرہ شی بی آسود و خاک ہوا۔ انا للد دانا البدر اجمعون اللہ اور کر کن وائسرائے ہند کی تجویز پر ۱۹ مرجواناتی ۱۹۰۵ء بیس بنگال اور آسام دوصو بول میں منظم ہو کئے ۔ (۱) مشرق برگال اور آسام جس کا دار الکومت و ھاکہ تر ادویا گیا اور (۲) مغربی برگال جس کا دار الکومت کا کھنے دکھا گیا۔ مشرق برگال اور آسام کے سے تھیل شدہ صوب میں آسام اور سابقہ صوبہ برگال کے مندرجہ ذیل اصلاع میال سے مندرجہ ذیل اصلاع ہے۔

(۱) زحاک (۲) میمن تکی (۳) فرید بور (۴) باقر کنج (۵) تیپر ۵(۲) نواکھالی (۵) چنگام (۸) چنگام کے پہالی طاقے (۹) راجشای (۱۰) دیناج پور (۱۱) جنگیل گری (۱۲) رنگیور (۱۳) یوگره (۱۳) پونا (۱۵) مالدہ دو(۲) بنگالوں کے بارے میں خووٹ فریز رنگھتے ہیں کہ

" نے صوبہ کارتی (۱۰۲۲۴۰) آیک لاکھ چھے بڑار کچھ سوچالیس مربع میں پر مشتل تھا اور آ آبادی ۳ کروڑ تھی۔ اس میں ہے ایک کروڑ ۸۰ لاکھ مسلمان شھے اور آیک کروڑ ۲۰ لاکھ ہندو، مسلمان کا غلبہ تھا بھن اس حقیقت کی بنا پر کہ وہ شرقی بنگال میں بلیاظ تعداد غالب آکٹریت کے حال تھے۔ وہ مستقل طور پر تقریباً افغان زدہ میں اور ہندو کی غلامی میں پھینے ہوئے۔" ( یا کہتان منول یہ منزل از میں شریف الدین بیرزادہ ہی کا بھی ۱۹۱۵ء ہی ۱۹۲۵ء میں ۱۹۲۵ء کو طالال کرمطالع کی کثرت اور کتابوں کی ارزانی ہے۔ ایک چیوڑ پانچ یونی ورسٹیاں قائم ہیں۔ بچاس برس سے تعلیم پوری سرگری سے جاری ہے۔ والایت بھی بکثرت کھیپ مسلمانوں کی جاتی ہے، اور ہزاروں صرف کر کے سندیں بھی لارہی ہے، ایکن کوئی ان میں سے علوم مغربی کا ویسا ماہر تیس ہوتا جیسا کراب سے سوہرس پیشتر علوم مشرقی کے اسا تذہ کا مل الفن پائے جاتے تھے۔ یونی ورش سے ڈگری حاصل کر لیٹ اور ہے اور فن کا عالم و ماہر ہوتا چیز ہے دیگر۔

دبان یار گجاد زبان سوی گو ند بر گلے که بخند و مقرری داند شع

السبيل كايس منظر:

محمد مقتدی خال صاحب شروانی این مراسله (مورّ خد مرجولائی ۱۹۲۵ واز علی گرّ هه بنام پروفیسر رشیداحمه صدیقی) مین مولاناستدسلیمان اشرف مرحوم کی تصنیف استبیل ' (طبع ۱۳۳۲ هه/

ے حضرت کی بے در دمندی اور دل سوزی لگ بھگ صدی تجربی کیا ہے۔ ہم اپنے عبد کو کیوں کرا انٹیں کہ مطالعہ اور کتب بنی سے ذوری تو م کاعموی چلن ہے۔ رہی ہی کمر ٹیلی ویژن اور کیبل اس چکا پیوند نے نکال دی ہے۔ ( ناتشر ؟ ع مجمع سلیمان انشرف میروفیسرمولانا: البالی شہی مطبع احمدی بلی گڑھے: ۱۹۱۴، میں ۳۹

ع جناب محد مقتدی خال شروانی ۱۸۸۰ میں معروف شروانی پٹھان خاندان کے ایک علم پرورگھر انے میں پیدا ہوئے۔اُن کے والد محد متجاب اللہ خال مقبول او بیب اور میر زاداغ دہلوی کے شاگرو تھے۔

علی گڑھ مسلم او نی درئی پریس کی اردومطبوعات پریوبارت برسول تواتر سے پیچتی رہی .... باہتمام محد مقتدی خان شردانی ..... آج بہت کم لوگ بول کے ، جواس تابعهٔ روز گار شخصیت کی ہے مثال صلاحیتوں ، عبد آفریں خدمات ادرنا قابل فراموش علمی داد کی کاوشوں ہے آگاہ ہوں۔

مرحوم کوخاندانی زین، جا نداد ہے کوئی دل چھی ندھی۔ دوقلم گے آ دمی شے اور زندگی جرائی کے ہو کے
د ہے۔ کلھنے کا شوق انیش الابور لے گیا، جہال بھی محبوب عالم کے روزانہ چیداخیاد کے اوارہ تخریر سے مسلک
جو گئے۔مشہور تجررسال ایجنسی الیموی الدفہ پر لیس کے بطور تاسد قاران کی وابطی چودہ برس تک رہی۔ ۹۰۹ء کے
آخری میشوں میں وہ الا بھورے ملی گڑھ والیس آئے اس کا تقر رجھٹیت ایڈ پیز علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گڑٹ جوا بقول
شروانی صاحب مولدنا سلیمان اشرف صاحب مرحوم کا تقر رجھی الن کے ساتھ (یعنی ۹۰۹ء میں )علی گڑھ کالج میں
شروانی صاحب مولدنا سلیمان اشرف صاحب مرحوم کا تقر رجھی الن کے ساتھ (یعنی ۹۰۹ و میں )علی گڑھ کالج میں
شروانی صاحب مولدنا سلیمان اشرف صاحب مرحوم کا تقر رجھی الن کے ساتھ (یعنی ۹۰۹ و میں )

قر مائش فر مائی۔ مولانا نے وضاحت جاتی۔ اس جیس بیس سے دوران میں صاحبز ادہ صاحب اپنی میعاد ممبری انڈیا کونسل پوری کرنے کے لیے ولایت چلے گئے ۔ او اب مزمل اللہ خان قائم مقام ہوئے ۔ اس عبوری عبد میں استعبل کوئی ورش کے صرف سے چیسی ۔ چول کدابہام میں اعتراضات متھے۔ صاحبز ادہ صاحب کو بہت نا گواری ہوئی جس کی تفصیل طول کالم ہے۔ ''

'التنبیل' کے ندکورہ بالا تعارف کے ساتھ اگر صاحب زادہ آفاب احمد خاں پر لکھے جانے والے مضمون از ڈاکٹر محمد ضیا والدین انصاری (جو سے ابنی فکر دنظر علی گڑ دہ، دوسرا کارواں بٹین شائز جواہے) سے درج ڈیل افتہاس کا بھی مطالعہ کرلیا جائے ، تو مزید دل چھپی اور معلومات کا موجب ہوگا۔ ڈاکٹر انصاری لکھتے ہیں۔

المجارات المحالات كالمحالات المحالات كالمحالات المحالات المحالات المحالات كالمحالات المحالات المحالات

منظوری ملنے پڑھلی اقد امات کیے۔اسی دوران آپ کوانڈین کونسل کے ممبر کی حیثیت سے پھر انگلستان جانا پڑا۔اس طرح تقریباً پانٹی ماہ (۲۲ راپریل ۱۹۲۳ء تا وسط متمبر ۱۹۲۴ء) آپ علی گڑھ سے باہر رہے۔اس عرصہ بین نواب سرمحد مزل (مزل اللہ) خال شروانی نے قائم مقام دائس چانسلری کے فرائض انجام دیے یمی تلے آگے چال کرڈا کٹر انصاری لکھتے ہیں۔

صاحبزادہ صاحب وسط تمبر ۱۹۲۳ء میں علی گڑھ وائیں آئے۔اور پھر وائس

نواب مرمزل الله خال شروانی بن حاتی غلام احمدا ۱۸ اوسی این آیائی قلع تحمیم بوریس پیرا ہوئے - أن كے واواعا جی محدواؤو خان ریاست تھیکم بورے رئیس تھے۔ اُن کے مورث اعلی محریار خال اور حیول کے عہد حکومت میں افغانستان ہے ترک وطن کر کے مندوستان میں وار د ہوئے ۔افغانستان میں شروانی دراسل اس قصیہ کا نام تھا، جہاں اس خاندان کی خبود ہوئی تھی ،اور ای یاعث به یوراخاندان جس کے آخاد کل کڑھاور اس کے گرود تو اح میں اب تک۔ موجود ہیں دشروانی کہلا یا جاتا ریا ہے۔ مزمل اللہ خال مرحوم نے جہت کم منی میں علوم مشرقی سیکھے اور اردو، فاری اور ا فرنی زبانون میں مودو حاصل کر ایا اور گھر ہی ہر انگریزی زبان سکھی۔ وراثت میں کمی جا تعاویس واسینے مذیرہ حسن انظام اور فیش بنی ے اعظام بخشا اور توسیق کی۔این آبائی مسکن کے قریب ہی ،ظفر منزل کے نام ے قلعہ تعمیر آر مال ۱۹۲۵ ، پس فلی گزرده پیل مزمل منزل کی داغ نقل والی ، جوایی وسعت ، یا نمین باغ اورفن فقیر کی دل کشی کی هید ے جاذب نظر تھی۔ سرسیٰدے قر بی تعلق رکھتے تھے ،اورائی ،اے ،او کا بنگ کے بورڈ آف ٹرسٹیز ہیں شامل کیے گئے۔ میر کا بورڈ کے برسوں صدر رہے۔ ایک عرصے تک اکٹیٹل مجسٹریٹ دونیداول کی خدمات انجام دیں۔ ۱۹۴۰ء میں ا پولی گورشنٹ کی طرف ہے ہوم ممبرشب کی آخر ری اور علی گڑھ یوٹی ورسی کی وائس چاسٹمری ان کے لیے دو ہوئے الزازين البراء ماحب بغايت مخير انسان تف مسلم اور فيرسلم تعليى ادار ، بالتخصيص ان كي ماني المداد ب مستفيد بوت رہے مسلم یونی ورش کے علاوہ ندوۃ العلمها باللعنظ ، دارالعلوم و یو بند ، دارالمصنفین اعظم گزھ ، میواتی بانی اسکول کر گاؤن، اسلامیدانشر کا نج اناده ،اسلامیه کانگی شکندره را دُرسلم توشل الله آباد بویی درشی مسلم کرلز کانگی اللي تره الى الكول على تروه مدرسه اسلامية هجره اكلُّ جارج ميذيكل كالجلُّحةِ اوركاندهي شفاخان هجتم على تروه کوان کی سریری حاصل رق نے اواب صاحب کوشعرو اوب کا مجھی ذوق تھا۔ ان کا فاری دیوان بہ عنوان'' اولوئے فصاحت الصدر یار جنگ مولوی حبیب الرحمٰن خال شروانی کے برین سے ۱۹۴۱ ویس بیا ہتما مطبع کر اکر شاکع کیا تھا۔ أواب صاحب مرحوم كالثقال ١٩٣٨ ، ين على كرّ ه ين جوار

ے۔ سسابی قلر ونظر علی گڑھے تصویحی شار د ۱۹۸۷ء مشمولہ بمشمون بعنوان صاحب زادہ آفیآب احمد خال از ڈاکٹر محمد خیا مالدین انصاری جس۲۲-۲۵ و ۲۲

عاسلرشپ کے کامول میں منهک ہو گئے .... آپ نے ان تمام اصلاحی منصوبوں پراز سرنوغور کیاادرا پن مهم کوآ کے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے شعبہ علوم اسلامیہ (Department of Islamic Studies) کی طرف آوجی اوراے اپنی اصلاتی تحریک کا نقط آغاز عالی دیاے اس کی ابتدا صاحبزادہ صاحب کے الگلستان روانہ ہونے ہے جل ہی ہو چکی تھی۔ شعبہ علوم اسلامیہ کے سر براہ مولا ٹا سیدسلیمان اشرف تھے۔مولا ناز بردست عالم دین اور غیرمعمولی صلاحیت کے انسان تھے۔آپ کا شارا کا برقوم میں ہوتا تھا۔اس موقع پرصاحبزادہ صاحب کا آپ سے براہ راست مراؤ ہوا۔ ظاہر ہے مولانا جس مرتباہ رحیثیت کے آ دی تے ان کے لیے یہ بات کی طرح ہمی قائل قبول نیس موسکتی تھی کدکوئی مخض بھی ان کے شعبہ کے معاملات میں مداخلت کرے۔ لبذا صاحبز اود صاحب کی دخل اندازی پران کا ناراض ہونا بالکل فطری امر تھا۔ چنال چیمولانا نے یونی ورشی میں علوم اسلامیداور عربی زبان کی تعلیمی صورت حال م متعلق ایک طویل نوث تيار كيا\_ اور كتابي هكل مين "السميل لعن مجمل يادداشت متعلق اسلامك اسْلَّه بيزمسلم يوني ورشيٌّ " كےعنوان ہے شائع كرويا۔ پي١٩٢٣ء ميں أس وقت شائع ہوا جب صاحبزا وہ صاحب انگلتان گئے ہوئے تھے۔ یہ قائم مقام وائس عالسكرتواب سرمحد مزمل الله خال صاحب شرواني كي حكم عنه شاكع مواءاوراس ير قائم مقام وانَّس جانسلر کے علاوہ ڈاکٹر سرضیاءالدین ،صدریار جنگ نواب محمد حبيب الرحن خال شرواني اور جناب فخر الدين ، وزيرتعليم صوبهُ بهارا ورأ ژيسه كي آ را ، بھی شامل تھیں ، جن میں اس یا دواشت کوسرا ہا گیا تھا اورا سے وقت کی اہم ضرورت قرارد بإگياتھا۔

السبيل" يونى ورش مين علوم اسلاميه كي صورت حال متعلق محض ايك

یادداشت ، بی نبیس بھی بل کہ اس میں مولانا نے شعبۂ علوم اسلامیہ کی کارکردگی کی عفاق بھی پیش کی بھی اور وہ بھی اس انداز بیں جس سے صاحبز ادہ صاحب پرالزام عائد ہوتے تھے۔ صاحبز ادہ صاحب کو انگلتان سے دالیتی پر اس کاعلم ہوا ، اسے و کیے کر انھیں اصباس ہوا کہ حالات کو آسانی سے انھیں (نہیں) شدھارا جاسکتا۔ انھیں اس بات کا بھی افسوس ہوا کہ دائش چاسلر کے خلاف میدرسالہ یونی درشی کی جانب سے شائع ہوا سے

یبال ایک بات کا خاص طور سے ذکر ضروری ہے۔ ڈاکٹر کبیر احمد جانسی نے خاکد "دوخونڈ حو گے انبیں" میں سابق ناظم دینیات مسلم یونی ورٹی علی گڑھ مولا نامحد تقی اینی (۵ رشی ۱۹۲۲ء – ۲۱ رفر دری ۱۹۹۱ء) ، جن کا تقر ر۱۹۲۷ء میں ہوا کا ذکر کرتے ہوئے مولا ناسلیمان اشرف کے دور کا جائز ، بھی ڈیش کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

مولانا محرتی این جب تک مسلم یونی ورش کے شعبہ سنّی وینیات سے
وابست رہے برصغیر میں اس شعبے کا بیزاد قار تھا۔ مولانا محرقی اینی کی خوش سنتی بیتی کہ
روز اوّل بی سے علی گڑھ مسلم یونی ورشی کی انتظامیہ نے ان کو تقریر و تحریر کی وہ
ا آزادی' و رے رکھی تھی جوشاید بی کسی مدرسے کے صدر مدرس یا مفتی کو حاصل ہوتی
جو ان کو ان حالات سے بھی گزرنا نہیں پڑا جن سے مولانا سلیمان اشرف گزر سے
سنتے۔ جو صفرات علی گڑھ مسلم یونی ورشی علی گڑھ کی تاریخ پر نظر رکھتے ہیں ان کو یاد
بوگا کہ مولانا سلیمان اشرف صدر شعبہ سنّی و بینیات اور صاحب زادہ آفاب احمد
خال وائس چاشلر میں اس حد تک اختلاف ہوگیا تھا کہ دونوں نے ایک دوسر ب

ال سمائ فكر ونظر على كرف فصوصى فمرا ١٩٨١ و ناموران على كرمه على المره ١٩٨٥ و ١٥٠

ع فَا اَلَمْ كِيرِ احْدِ جَانِسَى (۱۷رنومبر۱۹۳۳ء - عرجتوری ۲۰۱۳ء) شعبۂ علوم اسلامی (مسلم یونی ورش) میں مطالعات علوم امرانی کے ریڈر تھے تحقیق وتقتید کے علاوہ شعروشاعری کی طرف بھی توجہ کی۔ ایک ورجن سے زائد کتابوں کے مصنف امرتب امتر جم بین۔ ڈیر ھامو کتریب آپ کے علمی وتحقیق مقالات شائع ہو چکے ہیں۔

جیائی، خوبد معین الدین چشتی، امام ابوصنیف اور امام احمدین ضبل، علامه این حزم، علامه این حزم، علامه این حزم، علامه این جوزی و گویایه وگ اسلامی تاریخ میں داخل نہیں، حالا تکه به لوگ اسلام کے حتون اور اسلامی اقد ار کے زبردست محافظین میں ہیں۔ ان کے تذکروں کے لیے اللہ اللہ تاریخ اصوفی، تاریخ الاتحداور تاریخ الفقیا تو لکھی جائے، لیکن تاریخ اسلامی علی اللہ اللہ تاریخ المامی جائے ہیں ان کے لیے کوئی جگر نییں کی جرسوال میہ ہے کہ آپ ٹی تاریخ کی اسلامی تاریخ المام اور المملوک تاریخ کی الام اور المملوک تو بی تاریخ اللم اور المملوک بو بی تاریخ اللام اور المملوک بو بی تو بی تاریخ اللام الله کے نام سے مختلف تی بی تاریخ اسلام کی تام سے مختلف ترایی میں بولے بی تاریخ اسلام کی تام سے مختلف ترایی میں بولے

تاريخ كى كتب مين الفخرى كامقام:

السنہیل میں شعبۂ تاریخ اسلام (Islamic History) میں یونی ورٹی کے طلب کے لیے بنوامیاور بنوعباس کا عبد مقرد کیا گیا ہے اور ساتھ اُنہیں اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ اس کے لیے علصہ وہ کتا ہے الفخری اور مقدمہ ابن خلدون کے چوشے، پانچویں اور آٹھویں باب کا مطالعہ کریں۔

لے کچلواروکی بھر جعفر شاہ مولا نا۔اردوتر جمہ الفخری (گزارش مترجم) ادارہ شافت اسلامیہ الا ہور۔ باردوم ۲۰۰۷ء، من اوالا

م سنب الفخرى" ( عالف جمر بن على بن طباطبا معروف بدائن طقطقى ) كا بورا نام الفخرى فى الاولب السلطانية والدول السلطانية عبد من بلي بارمطيعة رحماني مصر به ١٩٣١ه مي هجيى ١١٠ يحديث بالمحتال على جب كـ ١٩٣١ هـ الاول السلطانية عبد المحتال بالمعالم المحتال المحت

کے خلاف کتاب تک شائع کردی تھی۔ مولاناتق ایٹی کوالیے حالات سے نہیں گزرنا پڑا۔ یونی درخی نے ان کی زبان اور قلم کو کھلی آ زادی دے رکھی تھی جوان کواپئی ملازمت کے آخری دن تک حاصل رہی تلے

تاريخ اسلام يامسلمان حكمرانوں كى تاريخ

جاری تاریخ میں چند بڑی بنیادی غلطیاں ایک عرصے سے چلی آرہی میں۔ پہلی غلطی تو ہے ہے گئی آرہی ہیں۔ پہلی غلطی تو بیر ہے کہ کھتے ہیں صرف فر ماں رواؤں اور حکم رانوں کی تاریخ ،اور نام رکھتے ہیں اس کا'' تاریخ اسلام' کیفی ان کے نزدیک اسلامی تاریخ نام ہے صرف فقوصات و حکمرانی کا۔ اس میں آپ کو ہر بدکردار اُموی، عہای، فاطمی ، یو بیمی اور بیلی قادر کے داور جن لوگوں کا ذکر آپ نہ یا تیں گے وہ ہیں شخ عبدالقاور

ع قصوره ع أثين (فاك) قرطال كرايي بإراة ل ٢٠٠٠، الم ١٠١٠

بلادیب بید دنوں عبد امت مسلمہ کی تاریخ جین ، اور اس بات سے بھی انکار ممکن نہیں کہ خلافت بنی اُستہ (۵۰۰–۱۲۱ ء) اور خلافت عباسیہ (عبد بنوع باس ۱۲۵۸–۵۰۰ء) دونوں پرغور کرنے سے اُن کے انداز میں کوئی نمایاں فرق نظر نہیں آتا۔ اموی خلافت کی جگہ عباس خلافت کے قائم ہونے سے صرف اتی تبدیلی جوئی کے حکومت ایک خاندان سے نکل کر دومرے خاندان میں چکی گئی سلمے خلافت راشدہ کب سے کب تک ؟

یہاں بیعرض کرتا چلوں کہ رسول اگر مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد عالیہ کے مطابق، طلاخت راشدہ یا اسلامی حکومت محض تمیں برس تک محیط رہی، جوزیادہ سے زیادہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصرترین عہد سمیت بنتی سلے۔ گویا تاریخ اسلام، اعلان نبوت کی تاریخ سے خلافت

(بقي صفي كزشته)

ئے کیا د بھ ۱۹۲۸ء بیل کندن سے شائع دوا۔ کتاب بیل تشکسل ہے۔ اپنی تخصوص ترتیب ہے، کطا کف ہیں ،او پی شد پارے ہیں، جھم رافول کے لیے ضروری آ واب کی تربیت ہے۔ کتاب کامواد واس کے نام سے پؤری طرح ہم آ بنگ ہے، جو موقف کے حزاج کی چھٹی اور ٹسن ذوق کی دلیل ہے۔

ل جراع من صرت ساري أسلام وعلى المور ١٩٣٥، من ١٩٣٥،

ع المعنور ملی الله علیه علم کے بعد آپ کے یکے بعد دیگرے پہلے چارجائیں جو تئی مسلمانوں میں ظفائے راشد ہین ( خلیفہ بعض نائب اور داشد : نیک ) کے لقب سے موسوم ہیں اُمت کی اکثریت کے نزویک ذاتی طور پر اسلامی تعلیمات کے مثالی چیرہ اور مسلم معاشرہ وریاست کو اسلامی خطوط پر چلانے والے تھے۔ بیبی وہ زبانہ تھا اسلامی تعلیمات کے مشالی ہیرہ اور مسلم معاشرہ وریاست کو اسلامی خطوط پر چلانے والے تھے۔ بیبی وہ زبانہ تھا اسلام ۱۹۲۰ میں جب مسلمانوں نے جزیرہ فرق حاست کا مسلمہ شرق میں ترکستان تک اور مغرب جی شالی افریت کے وسط سلمہ شرق میں ترکستان تک اور مغرب جی شالی افریت کے وسط تک کے وسط علاقے پر اپنی محکومت قائم کر لی۔ خلافت واشدہ کے آخری دی (۱۰) برسوں میں مسلمانوں کے ماجین خانہ جنگی نے فتو حاست کا سلمبار دک دیا۔۔۔۔'' (فاروقی مقادات کا سلمبار کی سلمبار کی دیا۔۔۔۔'' (فاروقی مقادات کا سلمبار دک دیا۔۔۔۔'' (فاروقی مقادات کا سلمبار کی دیا۔ شام کے دیا ہے کہ بالمبار کا سلمبار دک دیا۔۔۔'' (فاروقی مقادات کا سلمبار کی دیا۔۔۔ شام کا سلمبار کا سامبار کی دیا ہے کہ بالمبار کی دیا ہے کہ بالمبار کی دیا ہے کہ بار کیا گیا ہے کہ بالمبار کیا ہے کا سلمبار کے دیا ہے کہ بالمبار کیا ہے کہ بالمبار کیا ہے کہ بالمبار کی دیا ہے کہ بالمبار کیا کیا ہے کہ بالمبار کیا ہے کا دیا ہے کہ بالمبار کیا ہے کہ بالمب

ے منطافت کا بیدة وراؤلین جوحفرت حسن رضی الله عند پرختم جوافطافت راشده کہنا تا ہے۔ اس لیے کہ اُن بزرگوں نے کمال نیک فسی و پابندی شرع ہے دین البی کی خدمت کی اور چونکہ حضرت رسول خداسلی الله عالیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے خلفائے راشدین کی چیروی کرو۔ البندا ہے پانچول محترم جانشینان حضیر ثبوت مسلمانوں سے عقیدے بیں خلفائے واشدین سیم کیے میکن '۔ (شرر مولوی عبد الحلیم مضمون: ۱۹۲۰ه ( تاریخ خلافت ) مشمول۔ مشع حرم مرضہ فاروق عثمان ، ذاکر طبع دیکن میکس، الا ہور کے ۲۰۱۰ ، جی ۲۲۱۰ اس

راشدہ کے اختیام تک کل ۵۳ برس کے تذکرے کا نام ہے، ورنداس کے بعد مسلمانوں کی تاریخ تو بیٹینا ہے، تاریخ اسلام کہلانے کی شاید ستی نہ بچو سیدہ افعد ہے حقیقت ہے اس سے انکار کرنا ہو رہی کی روشن سے انکار کرنا ہے۔ اس لیے پیش نظر رسالہ میں مولانا سلیمان اشرف توجیہ وتعلیل اسلامی تاریخ کے تحت رقم طراز ہیں۔

الاسلام کی تاریخ فی الحقیقت ای چالیس برس پر صادق آتی ہاس کے بعد اقوام سلم کی تاریخ ہے۔ سلطنت کے ساتھ نبوت کی شان ہر حرکت وسکون بیں جہاں نمایاں اور تابال ہو وصرف آغاز نبوت ہے وس بجری تک ہے۔
بیس جہاں نمایاں اور تابال ہے وہ صرف آغاز نبوت ہے وہ بجری تک ہے۔
اسلامی تاریخ کا شعبہ اگریزی بیں قائم ہو چکا ہے اس لیے بالفعل اسی کی

ا منهاس بختار جاوید : منیں زہر ہلائل کو کیسے کبول قدی الانبور تحریک حسن عمل پاکستان ۲۰۱۲ء میں ۳ ع تو جیب پیرے کے محط دخال معلیہ (۲) سب کا اظہار کرنا میاعث بتانا موجہ بیان کرنا با بنا اولیل لا نا مسامنے کرنا ع معلیل سبب نکالنا موجہ بیان کرنا بابتانا (۲) دلیل لا نا

سے مواہ ناسلیمان اشرف نے اپنے رسال البالغ میں اس کا آیک جائزہ ہیں کرتے ہوئے کلحاہ کے ' خلفائ اراجد کا زبانہ جس جامعیت کا زبانہ تھا، اس کی نظیرتو کیا اس کے لگ جگ بھی کوئی عبدتم کو نہ لے گا۔ بوامیہ کا دور شروع گ بوتے بن دریار خلافت ہم بالمن سے محروم ہو گیا۔ ترکیہ نفس و تصفید دوح جس کے انواز انتہال بیت میں یا ہے گے، خلفائے بنوامیہ میں اس کا پاکھتا دشوار کیرا آ کے چل کردولت علم سے بھی بارگاہ خلافت مفلس ہوگئی۔ اب سرف جہال محمیری و جہاں داری ربی سے بیا یک بدیجی امر ہے کہ جیسے جیسے دریار خلافت سے جامعیت حذف ہوئی گئی ما نقید چیزوں میں رعایا دوسری جانب متجد ہوئے گئی۔ میں سے سلطنت کی خکومت اور غذہب کی علم رانی الگ الگ چوکئیں ۔ ' (ابداع میں ۲۰۱۲)

البلاغ پہلی مرتبہ ۱۹۱۳ ، پیس علی گردے شائع ہوا۔ سوسال تک یہ تیتی رسالہ نایاب ہونے کی وجہ الل علم کی دسترس ہے باہر رہا۔ بالآخر اسے اوارہ یا گستان شنامی نے عالی قدر ذاکٹر وحید عشرت (سابق فیٹی ڈائر یکٹر اقبال اکادی ، الاجور) کے گران قدر و باہت محارف قرائے کے ساتھ شائع کیا۔ باہناستو می زبان اور باہناسہ کاروان قمر کرا ہی۔ سہ ماہی پیغام آشنا داسلام آباداور باہناسہ معارف دخیا، گرا چی نے اس پر سیرحاصل تھرے ہے۔ 'ابلاغ' 'وومقالات پر ششتل ہے۔ پہلے مقالے کا عنوان تہ اسلام اور تدان مسلم اور تدان مسلم اور تدان مسلم اور ترب بخلافت اور پائے مفید بوایات پر ششتل ہے۔ پر دفیسر دلاور خلال کے بقول سے مقالہ اسلامی سیاسیات پر اتنا وقع ہے کہ جاموات کے شعبۂ سیاسیات کے فصاب میں شامل کیا جانا جا ہے تاکہ سیاسیات کے فصاب میں شامل کیا جانا جا ہے تاکہ سیاسیات کے فصاب میں شامل کیا جانا جا ہے تاکہ سیاسیات کے فصاب میں شامل کیا جانا جا ہے تاکہ سیاسیات کے فصاب میں شامل کیا جانا جا ہے تاکہ سیاسیات کے فصاب میں شامل کیا جانا جا ہے تاکہ سیاسیات کے فصاب میں شامل کیا جانا جا ہے تاکہ سیاسیات کے فصاب میں شامل کیا جانا جا ہے تاکہ سیاسیات کے فصاب میں شامل کیا جانا جا ہے۔ کہ جاموات کے شعبۂ سیاسیات کے فصاب میں شامل کیا جانا جا ہے تاکہ سیاسیات کے فصاب میں شامل کیا جانا جا ہے تاکہ سیاسیات کے فصاب میں شامل کیا جانا جا ہے تاکہ سیاسیات کے فصاب میں شامل کیا جانا جا ہے تاکہ سیاسیات کے فصاب میں شامل کیا جانا جانا جانات کے سیاسیات کے فصاب میں شامل کیا جانات کے دوران خدو خال ہو تھیں۔

لے مطابقت وموافقت سے عربی میں اسلامی تاریخ کا دور بنوائیہ اور بنوعباس مقرر کیا اگرچہ آیندہ چل کر آغاز اسلام سے بہتجری تک کا واقعہ نصاب میں واخل کرنا ہوگا'' یہ ملے مستشرقین کے گراہ کن اعتراضات حقائق کی روشنی میں :

عام کتب تاریخ کے مرتبین چوں کہ اصل ما خذ ومراجع سے استفادہ کرنبیں پاتے اس لیے مولا نا سلیمان اشرف نے اس جانب بھی توجہ دلائی ہے کہ قارئین کرام تاریخ اور سیر کے اصل ما خذ سے رجوع کریں۔اس سے جہال طالبان علم میں ذوق چیق پیدا ہوگا دہیں بعض مستشرقین ما خذ سے رجوع کریں۔اس سے جہال طالبان علم میں ذوق چیق پیدا ہوگا دہیں بعض مستشرقین کے بے جااعتراضات کی حقیقت بے نقاب ہوگی کہ انھول نے محض تعصب کی بنا پر حضورا کرم صلی الشراعلیہ وا کہ جہال جدوہ رقمطراز ہیں۔

''یورپ کے بعض متعصب مصنفین نے جوسیرت رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کیے بیرا اُن کا سیج جواب اوران کے اعتر اض متعصباندگی اصل حقیقت محققان

طور پر جب ہی معلوم ہو عتی ہے جب کہ سیرت اور تاریخ کی منتقد کتا ہی عربی میں پڑھی جا کیں۔

عربی میں اس شعبہ کی تعلیم کا مقصد بیقر اردیا گیا ہے کہ طلب میں ذوق شخیق

پیدا ہو۔ انگریزی مصنفین نے جو پچھکھا ہے اُسے اصل ما خذمیں جب پڑھیں گ

تو واقعات کے صحت و شقم کی تقییح عالمان اور مجتہدان طرز پر کرسکیں گے بی شعبہ بہت

وسیع ہے سلاطین ،علما اور علم الن سب کی تاریخ ہے واقف ہونا ضرور ہے ۔ بالفعل ان تا رہے کے سے تاریخ میں افخری (افخری ، اصول ریاست اور تاریخ ملوک) اور فلسفہ

تاریخ میں مقدمہ ابن ظلدون کا باپ چہارم ، پنجم اور ششم مقرر کیا گیا ہے '۔ ملے

سيِّد صاحب به حيثيت ما هرتعليم :

پروفیسرسیّدسلیمان اشرف بهاری جهان ایک قادرالکلام مقرر، دُور بین محقق، صاحب طرز ادیب، ایک عظیم مدیر اور بهترین معلم تخے، و بین آپ کی حیثیت بطور ماہرتعلیم مسلّم تخی۔ ۱۹۲۵-۲۹ میں جب علی گذرہ سلم یونی درخی میں میمٹرک سے لے کر ایم اے تک کے شعبہ و بیات کے لیے نصاب مرتب کرنے گی ضرورت پڑی، تو نصاب مرتب کرنے والی میمٹی میں دیگر ماہرین تعلیم میں آپ بھی شامل شخے۔نساب کے مرتبین اور اس کی میمٹی کی کارکردگی کا ذکر سیّد ماہرین تعدیم میں آپ بھی شامل شخے۔نساب کے مرتبین اور اس کی میمٹی کی کارکردگی کا ذکر سیّد میں ان دوی نے معارف اعظم گذرہ میں اس طرح کیا ہے:

، منتظمین یونی ورش کی دعوت پر چندایسے علماء جو جدید ضروریات ہے آگاہ اور نصاب ہائے تعلیم اور درائ گاہوں کا تجربہ رکھتے تنے ، علی گڈھ میں جمع ہوئے اور (۱۹۲۷ء میں )متواتر سات اجلاسوں میں جواار فروری سے کار فروری تک منعقد ہوتے رہے ، مسئلہ کے تمام پہلوؤں کو سمجھا، اور اس کے لیے ایک نشخہ عمل اور ایک نصاب میٹرک سے ایم ، اے تک کا تیار کر کے یونی ورش کے سامنے عمل اور ایک نصاب میٹرک سے ایم ، اے تک کا تیار کر کے یونی ورش کے سامنے

رکتے تھے، ایک سے زیادہ تقدروایات شاہد ہیں کہ پروفیسرصاحب نے دارالعلوم ندوۃ العلماء سے با قاعدہ کسے تھے۔ اور شایدائی تعلق خاطر کے باعث ، کی مواقع پر ندوۃ العاماء میں ہر پا ہونے والے جلسوں میں اور سے استحام کے ساتھ شرکت کی ، ملکہ ان تاریخی اجتماعات سے خطاب بھی کیا۔ تحریک ترک موالات اور مدرسول کے فرآلوی: تحریک ترک موالات اور مدرسول کے فرآلوی:

گزشتہ صفحات میں مولانا سلیمان اشرف نے جس سلاب اور عظیم طوفان کا ذکر کیا ہے ، اس اس اس کا اشارہ تح کیک ترک موالات باعدم تعاون (Non Cooperation Movement)

کی طرف تھا، جب بیسویں صدی کے آغاز میں مختلف حقوق کے نام پر آزادی اور تح کیک خلافت وغیرہ کے نام سے جوتح کیس چلے گئیس ، تو مسلمانوں کی اجتماعی اور ویٹی زندگی ہے متعلق کی طرح کے مسائل پیدا ہوئے ۔ ان مسائل میں (۱۹۲۰ء میں) مسئلہ ترک موالات سرفیرست تھا۔ فتوے جاری ہوئے کہ مسلمان اپنے بچوں کو اسلام یکا لجول وغیرہ میں پڑھانا چھوڑ دیں۔ ندگورہ تح کیک کے جذباتی اور جنگامی

(الت الأرف)

نفنل کا جُوت اُن کی مصنفہ کمایوں سے ملتا ہے۔'' (محد سلیمان اشرف، پروفیسر مولانا۔''القور'' بطیع مسلم یونی ورش اِنسی ٹیوٹ بنی گذھ ۱۹۲۱ء بی ۱۹۷۰ و ۱۹۹۸)۔''اس حقیقت سے انگار کرنا مشکل ہے کہ اس اوار سے نے لفریچر کے میدان میں قابل قدر خدمات انجام دیں۔اس نے ایسے افراد پیدا کیے جوجر پرواتھ بری بہترین صلاحیتوں سے مزین شے۔اس نے اسلامی تہذیب و تحدن پر بیش بیا کتابی اردوز بان میں مہتا کیس جن سے قوم کے اندر بیداری آئی اور مغرب بیطمی تقید ہے اس کے اندرخودا متاوی پیدا ہوئی۔ باخضوش اسلامی تاریخ ، میرت اور مخلف اسلامی علوم براس اوار سے کی خدمات نا قابل فراموش ہیں۔'' (عبیدالله فیدفاجی، ؤاکٹر۔'' تاریخ وقوت و بھاو۔ برصغیر کے تاظر میں'' ۔ادارہ معارف اسلامی ملا تعور سے عدم ۲۰۰۰ء بھی اور ۱۲۳

اریاش الرحمن خال شردانی، سابق پردفیسر تشمیر یونی درخی (بھارت) اپنے ایک مضمون بعنوان 'مشقی مبدالطیف' میں ندوۃ العلمیاء میں مفتی صاحب مرحوم (۱۵۸ء- دئمبر ۱۹۵۹ء) کے شاگردوں کی آبیرست میں مولانا سیدسلیمان ندوی اور سیدسلیمان اشرف کا بطورخاص ذکر کرتے ہیں (سدمائی آکر ونظر، علی گز درخصوص شارہ ماری ۱۹۹۱ء، ناصوران علی گز در تیمبراکاردان (جلددوم) میں ۱۲۵) نیز ویکھیے بششرائی انقط نظر: اسلام آبادشارہ ساری ابت اکتوبرہ ۲۰۱۰ء میں اربی ۱۰۱۶ء

ع کے روداد اجلاس اور وہم (۱۹) ندوۃ العلماء منعقدہ ۱۳،۱۳،۱۳،۱۳شعبان ۱۳۳۳ ہومطابق ۹۰۸،۱۰،۱۰ مارچ ۱۹۲۵ء بمقام کلھنؤ ، میں چیسی اہم شرکاءِ اجلاس کی فیرست میں سیدصا حب کا اہم گرامی بارھویں قمبر پر درج ہے۔( تاریخ ندوۃ العلما ، دصد دوم ازمولوی شش تیریز خال باراۃ ل۱۹۸۴ء بس ۲۸۸) مین کردیا۔اس مجلس کے ارکان دب ویل اصحاب تھے۔

نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمٰن خان شروانی، مولانا سلیمان اشرف صاحب سیلانی استاد میاحب صدرعلوم مشرقیه مسلم بونی ورشی، مولانا مناظر احسن صاحب سیلانی استاد دینیات جامعه عثانیه اجمیر، اور خاکسار (سلیمان ندوی)، مولانا عبدالعزیز مدرسه معینیه عثانیه اجمیر، اور خاکسار (سلیمان ندوی)، مولانا عبدالعزیز صاحب میمن راجکوئی استاد ادبیات عربی مسلم بونی ورشی نے بھی خاص خاص موقعول پرشرکت کی علوم مشرقی کو تین حصول بین تقسیم کیا گیا ہے، عقلیات، موقعول پرشرکت کی علوم مشرقی کو تین حصول بین تقسیم کیا گیا ہے، عقلیات، دینیات اور جرایک کا علاحدہ علاحدہ نصاب ترتیب دیا گیا ہے، جو دینیات اور ادبیال سے ایم، اے تک ختم ہوجائے گا' سے لیے

سيرسليمان اشرف اورندوة العلماء:

شاید بعض حضرات کے لیے یہ بات چونکا دینے والی اور ایک خبر کی حیثیت رکھتی ہو کہ پر دفیسر سیدسلیمان اشرف جومولانا شاہ احمد رضا خال فاضل ہر ملوی رحمۃ الشدعلیہ سے کمال ورجہ ارادت رکھتے تنے، وہ ندوۃ العلماء کے بھی خاصے قریب رہے اور اس کی سرگرمیوں کو یہ نظر استحسان دیکھا کرتے تنے۔ جب کہ امام احمد رضا عقاید کے باب میں ندوی علاء سے زبروست اختلاف

لے شدرات سلیمانی، حصد دوم۔ دارالمصنفین شیلی اکیڈی، اعظم گذرہ ( بھارت ) ایڈیشن اوّل، ۱۹۹۷ء ، عس ۲۱ بحوالہ ناہنامہ محارف قبر درق ۱۹۲۷ء

سیّدستیمان اشرف بهاری حیات و کارنا ہے(از) مجمعل اعظم خان قادری۔ دبلی، یاردوم، ۲۰۰۸ مِس ۲۹-۵۰ ( بحوالہ سیرسلیمان بحدی ششررات ، معارف اعظم گذرہ فروری ۱۹۲۲ء)

دوریش جمعیت العلمهاء بهند کے راہنماادربعض دوسرے لیڈرتخریک ترک موالات کو کامیاب بنائے گی غرض ہے مسلم یونی درش علی گڑھ اسلامی کالج لا ہوراوراسلامیکا کج پیٹاورکو بند کرانا چاہتے تھے۔ ترک موالات کا نشانہ علی گڑھ یونی ورشی :

معین الدین احمد ندوی ،حیات سلیمان (جوسید سلیمان ندوی کے سوائے حیات پر تالیف کی گئی ہے ) جس ترکی سرالات اور مسلم ہوئی ورش کے باب میں مذکور و بالاصورت حال کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

سر سے ہوئے تکھتے ہیں:

"نان کواپریشن کی تاریخ میں سرکاری درس گاہوں کی تعلیم کا بائی کات اور

آ زادتو می درس گاہوں کا قیام بھی شامل تھا، چنا نچے سب سے پہلے ۱۹۲۰ رمیس مولانا

گدیلی بیٹوکت علی اور گاندگی جی و نیمرہ نے علی گرز ہو کا ٹی پر دھاوا کیا، ملک کا اعتدال

پند طبقہ تعلیمی بائی کاٹ کے خلاف تھا لیکن علی گرز ہو کے طلبہ کی ایک جماعت نے

بہت میں طلبہ اور (بعض) اسا تذہ دوتوں شامل تھے اور آ زادی کے جوش سے زیادہ
معمور ستے اکا بی چھوڑ دیا اور کا بی کے ارباب عل وعقد نے یکھونوں کے لیے کا بی

بند کردیا ۱۱س سے کا کی کو بھی نقصان ضرور پہنچا مگر دہ اُوٹے سے نی گیا ، گاندھی تی اور مولانا محمد علی علی گڑھ کا کی میں تو ایک حد تک کام یاب ہو گئے لیکن پنڈت مدن مربمن مالویہ نے ہندویونی ورش کے احاطہ میں کمی کوقد م ندر کھتے دیا۔'' کے

تح یک عدم تعاون کی آڑ میں مسلم درس گاہوں کو کیوں نشانہ بنایا جانے لگا اوراس کی ابتدا
ایم میں او کائی علی گڑھ ہے کی گئی۔ ذیل میں ہم تح یک ترک موالات اور علی گڑھ کے حوالے ہے سزیداس کا تذکرہ کریں گے تح یک ترک موالات کے دور میں ڈاکٹر ضیاء الدین احمد علی گڑھ یونی ورشی کے وائس چانسلر تھے۔ جناب عشرت علی قرایش (سابق ڈیٹی اائبر برین موالانا انداد الا ہمر برین موالانا کا درشی گڑھ سلم یونی ورشی) اپنے ایک تفصیلی مضمون ' ڈاکٹر سرضیاء الدین احمد' میں تحریک کے دائس کے تحت یون درشی این احمد' میں تحریک کے دائس کے تحت یون درشی کا برین احمد' میں کر کے موالات کا حملہ کے تحت یون دقم طراز جیں۔

ا حیات سلیمان مرتبہ شاہ معین الدین احد نمودی۔ وار العصفین ، اعظم گڑھ ( بھارت ) ۲۰۱۱ موجد بنا ایڈ پیشن ہس ۴۲۵ ع علی چنال چیش البند ( مواد تا محدود عن صاحب مصدر عدرتی وار العلوم و او بند ) کے فتو کی ترک موالات کی اشاعت کے بعد دی موادان محد می جو بروفیر و بنائی گر دے واروہ و نے ساتا ہم ( اور جیسا کہ او پر گزر ر پاکا) مسلمانوں کی جذباتی رو کے برطس المجمودی طور پر علی گڑھ او نی ورخی متحدہ قومیت اور ترک موالات کے سیلاب کی زو ہیں آنے سے محفوظ رسی اور واکم تحد ضایا اللہ میں اور واکم تحد ضایا اللہ میں المحد میں احداث کے سیار کی طور تراپ واست مؤقف پر والے واست مؤقف میرو کے است المحد طبی جدائے۔ اس کا برین احداث کے سیار است کے سیار ساتا ہم)

تح يك ترك موالات كاثرات بد، يوني ورشي ير:

تحریک ترک موالات (عدم تعاون) کے دور میں علی گڑھ یونی ورٹی کوکن حالات سے گزرنا براہ فعات گزشتہ میں آپ بڑھ کے ۔ بات ناکھمل رہے گی اگر ہم آ بندہ سطور میں ترک موالات کے سلسلہ میں یونی ورشی کمیشن کی ر پورٹ (۱۹۲۵ء) کا ذکر ندگریں ، .... صاحب زادہ آ فاب احمد خاں (م: ۱۹۲۸ء فور ی ۱۹۳۰ء) کے خبر وائن چاسٹری میں ، یونی ورثی کے متفرق شعبہ جات کی کارگز اری کی تحقیقات اور اس عظیم تعلیمی ادارہ میں اصلاحی تجاویز کی غرض سے ۲۱ ردئمبر ۱۹۲۷ء کو سکر یٹری تعلیمات ہوں کی تحقیقات اور اس عظیم تعلیمی ادارہ میں اصلاحی تجاویز کی غرض سے ۲۱ ردئمبر ۱۹۲۷ء کو سکر یٹری تعلیمات ہوں کی تعلیمات ہوں کی عراسلہ ارسال کیا، تو نواب سلطان جہاں بیگم (والیئر ریاست تعویال) نے مسلم یونی ورش کے چاسٹری حشیت سے ۱۹۲۷ء میں ایک کمیش مقرر کر دیا، جس کا بیادی مقصد صاحبز اود وصاحب کے دوروائس چاسٹری ( کیم جنوری ۱۹۲۳ء برئمبر ۱۹۲۷ء) میں بیادی مقصد صاحبز اود وصاحب کے دوروائس چاسٹری ( کیم جنوری ۱۹۲۳ء تا ۱۳ ردئمبر ۱۹۲۷ء) میں بیانی درشی اوراس کے مختلف شعبہ جات کی کارکردگی کی تحقیقات اور ندگورہ مراسلہ میں کی جانے والی شکایات پرکارروائی کرنے کے لیے مرابراتیم رحمت اللہ (بمبیمی کی کسربراتی میں کمیشن بنادیا۔ بیر شکایات پرکارروائی کرنے کے لیے مرابراتیم رحمت اللہ (بمبیمی کی کسربراتی میں کمیشن بنادیا۔ بیر

مظالبه تفاكه كالج كارباب طل وعقد كورنمنث كرانث نامنظور كردي اوركالج كالحاق ختم كرليس-تمام خطاب يافته ممبران اساف ائية خطابات واليس كريس-كالج ستشرل ظا فت مميني ك تحت أيك قوى اداره بن جائ اورتمام نوجوان ظافت ك كام يين مصروف بوجائين اورا كربورة آف فرسثيز اوركالج سنذ كييث ان تجاويز كوقبول شكرين قو پحرطلبا یعلمی مقاطعہ کریں۔ان تجاویز کومنظور کرنے کے لیے ۱۲۸ اکثو پر تک کا وقت دیا كيا بورة آف رُسليز اوركالج سند يكيك دونول ف ان تنجاديز كوتبول كرفي سا الكار كرديا \_اولد بوائز كى ايك بزى تعداد بھى ان تجاويز كى مخالف تقى \_اورجا بتى تقى كە كاڭ كو ترك موالات كي تحريك ي تحفوظ ركها جائ يتيجه بيه بواكر تقريباً سوطالب علم مع ذاكمة ذاكر حسين كالح چيوز كرتح يك خلافت من شامل بو محت ان طلباء كي تعليم ك ليه ١٩٨ ا كَوْرِكُونِيشْنِل بِوِنْي ورشِّي كا قيام عمل مين آيا جس كا افتتاح ( ٥رنومبر ١٩٢٠ء ) مولا نامحمود السن صاحب مرعوم (اصلى نام محدودسن ب) في بعد ثماز جعد يوني وري كي جامع معجد میں کیا۔اولا پیشنل یونی ورش کا کی کے قریب ہی ایک تمارت میں شروع کی گئی الیکن بعد میں اے دیلی منتقل کرویا گیا اور بیجامعه ملیا سلامیہ کے نام ہے موسوم ہوئی۔ " کلے

ل منظیم اجمل خان ( اارفروری ۱۸ ۱۸ و ۱۸ مروتمبر ۱۹۲۷ و) امیر الجامعه اور میرالمجید قولبی فی الجامعه مقرر او ب ب جامعه سے اصل بانی موانا نامحد علی «هفرت فی البنداور کلیم اجمل خال مرحوم تضیکان اس کے ارکان میں گائد ہی تی، موفی الال نهرو و مسز سروجنی نائید و واس نومانہ کے بہت ہے بندولیڈ ربھی شامل تنف ( دیکھیے و مضمون بعنوان سے الملک حکیم مجداجمل خال وشفول ' ولی اور طب بونائی''از تکیم سیدگل الرحمٰن طبع اردوا کاومی ، وہلی ۱۹۹۵ و فورسات سال سالمان 'از تکیم سیدگل الرحمٰن طبع اردوا کاومی ، وہلی ۱۹۹۵ و فورسات سالمان 'از شاہ معین اللہ بین احمد ندوی واحظم کر دورا ۱۴۰۷)

اوٹ: جامعہ ملیہ اسلامہ میں مذکورہ ہندو کیڈرول کے عمل وخل کے بدولت جامعہ ملیہ کا بابائے ترجمان ''جامعہ'' پیشلسف وانشورول کی حوصلہ افزائی کرتا رہا، اس رسالہ میں انھیں اپنے نظریات پھیلائے کی محلی چھوے تھی ۔۔۔۔ چنا نچے ایک قوم پرست کا تھر کی راہنما فو اکثر سیدخموو نے اکبر کے'' وین النی'' کا حوالہ وسے ہوئے خواہش ظاہر کی کہ مستقبل کے آزاد ہندوستان کی متحدہ قومیت کا بھی فرجہ ہونا جا ہے اور وطن کی مناسبت سے مسلمانوں کو اپنا کوئی اور نام افتایار کر لینا جا ہے۔ (''جامعہ''اکتوبر، ۱۹۳۹، بھوالہ رازی''مورا تی اسلام'' ہیں ہو)

ع. سه مانن فکر و نظر علی گزاده فصوصی تمبر ( جلد ۲۳ ) ۱۹۸۷ - ناموران علی گزاده ، دوسرا کا روال ،ص ۱۵۳ و ۱۵۳ ، مشوله ،مشمون بعنوان : ' و اکثر سرضیا ءالدین احمداز عشرت علی قریش

ا متذکره بالاتحقیقاتی کمیش کا مقرر کیا جانا مسلم یونی ورش کی تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ تھا، یس میں ساتھ عند یادہ شہاد تیں قلم بندگی تکنیں اور تھیں ہے ہوا ہو کرتھ رہی بیانات حاصل کیے گئے ۔ کمیشن کا اصل مخ کے کیا تھا، اس کا آیک ہزا سبب تو وہ کی قعا کہ صاحب زادہ آفاب احمد خال صاحب کو اس مجمل یا دواشت متعلق اسلا کمہ اسلامی مسلم یونی ورش علی گڑھ ہے سے خت اختلاف (اور بیشلش ان کے دل میں ہراہر رہی) تھا۔ ''السمیل '' میں سے مسلم یونی ورش علی گڑھ ہوئے ہوئے گئے ۔ 'واکٹر ابواللیت صد اتنی (دارجون ۱۹۱۲، ۔ در تعبر ۱۹۹۳) مان صافح سابق صدر شعبت ادرو بلی گڑھ سلم یونی ورش مخود واشت روت و یوڈ میں کچھائی لیس منظم میں کر چکے تھے۔ واکٹر ابواللیت صد اتنی (دارجون ۱۹۱۲، ۔ در تعبر ۱۹۹۳) مان صدر شعبت ادرو بلی گڑھ مسلم یونی ورش مخود واشت روت و یوڈ میں کچھائی لیس منظم میں لکھتے ہیں۔

برتستی ہے ہماری یونی درسٹیال علمی اور تطبقی مراکز ہونے کے باد جود سیاست کا شکار زیادہ رہی۔ یک ادراب تو بید تو بہت تیز ہوگئی ہے۔ جن لوگوں کا کام درس و مذر لیس اور تعلیم و تحقیق ہے وہ جوڑ تو ژ میں زیادہ گئے دجے ہیں۔ بیمالم تین علم کے بیو پاری بلکہ جارے ہیں۔ علی گڑ رہ بھی اس تیم کی سیاست سے محفوظ تو ندر باالبت اس کی سطح و فیس رہی جواب تک فظر آئی ہے۔

الى تىم كالىك داندىلى كروين بين دال تحقيقاتى ممينى ياميشن كاتفار درامل جميزاد دخمه يون

کے سمیش ''رحت اللہ تمیش'' کے نام سے مشہور ہوا۔ ڈاکٹر ضیاء الدین انصاری (اسٹنند لائبریرین مولانا آزادلائبریری مسلم یونی درشی) لکھتے ہیں۔

(إِنْ صَفَّارُ شِنَّ )

اور دونول (لیعنی صاحب زادہ آفآب احمداور ذاکٹر ضیاء الدین احمد) کے حامیوں کا تھا جس کی زویس پورگ او ئی درش آگئی تھی۔مواد نا (سلیمان اشرف) بھی ان اوگوں میں تقے جن پر خاص طور سے نظر تھی، سب صاف ظاہر ہے۔مواد نا گھرے آدئی تھے اور گھڑے بھی، گئی کیٹی ٹیمن رکھتے تھے جو محموں کرتے وہی کہتے اور برطا کہتے ۔رشید صاحب کا میان ہے کہ اس زیائے میں انھوں نے مواد نا سے پوچھا۔ مواد نا اب کیا ہوئے وال ہے جواب رشید صاحب کی زیان سے سنے۔

''رشیداتم بھی ایسا کہتے ہود کھے خیال تھا کہتم اس تم کا تذکرہ نہ چیزہ گے، ہوگا کیا؟

وہی ہوگا جوازل سے نقترین و چکا ہے۔ موکن کی پی شان ہے کہا کی پر ہرال طاری نہ ہو، تم فرد کے قان آن پر ہرال طاری نہ ہو، تم فرد کے قان آن کو بوق کیا ہے فرد کے قان آن کو بوق کیا ہے فرد کے قان آن کو بوق کیا ہے بھر قرد نے اور جیکنے سے کیا فاکدہ۔'' موالا نا براس وقت ایک جیب جلال ساطاری تھا اور جھے شیخاتی ہے دوم پر جھند کیا اور وشیوں نے فرخ کے نشد شیخاتی ہے۔ گائی نے دوم پر جھند کیا اور وشیوں نے فرخ کے نشد شین آ کر مینیٹ کارخ کی کیا جہال ہر دکن ای بھا میں ایک کی بیٹیز نے نہ اپنی جگا چھوڑی بیا سے ہرائی کو دشیوں نے نشست پری فرخ کرویا، لیکن کی بیٹیز نے نہ اپنی جگا چھوڑی اور نہ آدوزاری کی۔'' رافت و بود شیخ کراتی اا ۱۰۰ و برس کا الے ۱۱۸)

یو فیسر رشیداحرصد یقی نے مسلم میونی ورشی کے ندکورہ قضیہ کاذکر مخیائے گرا تمایی میں اپنے مشمولہ مشمون مواا ٹاسٹیمان اشرف میں قدر سے تنصیل ہے کیا ہے، جس سے مواد ٹاکی ذات شنو وہ صفات ہوم م واستقال اور استقامت کا کودگر ال نظر آتی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں۔

آئ آئم موبیش دی گیارہ سال ہوئ این ورش پر تحقیقاتی کمیٹی بیٹے بھی تھی ابند کی ابند کے اوکون کی خاص طور پر زویس سے ہر طرف سرائیسکی جھائی ہوئی تھی نظمی کا عالم تھا ہوئے ہیں ۔

مورا قال کے پاؤال آئو کھڑا آئے گئے تھے۔ اس وقت کا حال بچھوت اوگ جائے ہیں جن پر وہ عالم گزر چکا ہے۔

ہر رافال کے پاؤال آئو کھڑا آئے گئے تھے۔ اس وقت کا حال بچھوت اوگ جائے ہیں فرق آ جاتا ۔ جن کے بارے بیل جورائے کہ کھٹے تھے اس کا بھی الاعلان اظہار کرتے ۔۔۔۔ ووون گزر گئے ، جو پچھے ہوئے والا تھا ، و بھی ہورائے کہ موجوج بھی جوار حت میں تھی الاعلان اظہار کرتے ۔۔۔۔ ووون گزر گئے ، جو پچھے ہوئے والا تھا ، و بھی ہورائے کہ اس کو دیکا معرفوم بھی جوار دوست میں تھی گئے ۔ آئ اس ذیا ہوری بوری باقی تھیں ۔۔ تحقیقاتی کمیٹی کا زمانہ کوئی برائی برائی طرح آئی کھٹی کا زمانہ کوئی معمولی زمانہ نہ تھی اپنی جگہ پر پربیاڑی طرح تا ایم تھی ۔

معمولی زمانہ نہ تھا۔ اس وقت صرف مرحوم کی ذات الی تھی جوا پئی جگہ پر پربیاڑی طرح تا ایم تھی ۔

معمولی زمانہ نہ تھا۔ اس وقت صرف مرحوم کی ذات الی تھی جوا پئی جگہ پر پربیاڑی طرح تا ایم تھی ۔

تمیشن نے ۱۱ را کتوبر ۱۹۲۷ موملی گڑھ میں دینا کام شروع کیا۔ تقریباً ایک ماہ تک این نے اپنا کام جاری رکھا اس عرضہ میں ۳۳ حضرات نے اس کے سامنے شهادتین دیں۔ان میں مہاراد پھود آباد، صاحب زادہ آفتاب احمد خال، نواب سر مزل الله خال، ڈاکٹر سر ضیاء الدین، کرنل بشیر حسین زیدی، سجاد حیدر بلدرم (رجسٹرار) اور سرشاہ محد سلیمان جیسی جلیل القدر شخصیات خصوصیت ہے قابل ذکر میں ۔ان کے علاوہ ۲۱ حضرات نے تحریری بیانات داخل کیے ان میں سرراس مسعود، بابائے اردومولوی عبدالحق انواب ٹاظر جنگ بہادر انواب صدر بار جنگ بہادر ،سر ا كبر حيدري ، يروفيسر مارون خال شرواني ، جناب عابدخال شرواني رئيس بهيكن ايور (على لأه) جناب حاجي محمضين خال ، رئيس د تاولي (على كرُّه ) جناب حاجي محمرصالح خال صاحب رئيس بهميكن يور (على گرُه و ) اورمولا ناسليمان اشرف وغيره شائل شھے۔ تميشن في تمام امور كا جائزه ليا اورتح مركى يا دداشتول ميس جوسفار شات كي كي تحيين ان پر بھی غور کیا۔ اور 9 راومبر ۱۹۲۷ء کو تیکم مجنوبال کی خدمت میں رپورٹ پیش کر دی۔ربورٹ اگریزی میں ہادر بزے سائز کے ۴۸م فات بر شمل ہے۔اس میں واضح طور برکھا گیا ہے کہ یونی ورشی اس وقت تنزل کا شکارے اور سرسیر تحریک کی اصل روح تیزی ہے مفقو وہوتی جارہی ہے۔اس کے نتیجہ میں عام طور پر مجسوس کیا جائے لگاہے کہ علی گڑھ کی سندہ جو کسی زمانہ میں باعث افتار بھی جاتی تھی بہت جلد ا پنی وقعت کھود ہے گی اور نااہلی کی دلیل بن جائے گی۔ رپورٹ کے الفاظ میں:

"The present discontents are deep and wide spread. It is admitted by witnesses almost without exception that the spirit and traditions of Aligarh are fast disappearing that grave and serious troubles have eaten into the life of the University, and there موالات کے دوران انہیں میں موقع میسر آگیا ، تو انہوں نے اسلامیہ کالج علی گڑھاوراسلامیہ کالج لاہورکوئیت و نابود کرنے کے لیے اپنی دیرینہ خواہش کالوں اظہار کیا:

''علی گزرد کالج کی ابتدائی حالت میں علاء متدینین نے علی العموم اس تسم کی ابتدائی حالت میں علاء متدینین نے علی العموم اس تسم کی ابتدائی حالت میں رنگی ہوئی ہے ) روکا نگر بدشمتی کدوہ از کس نہ تکی ساب جب کداس کے شرات ونتائج آئے کھوں ہے دکھے لیے تو قوم کو اُس ہے بچانا باالبداستہ ایک ضروری امر ہے طلبہ کے والدین دکھے بھال کرادر سمجھانے برجمی اُسی تعلیم پرزوردیں اور ندہجی تعلیم ہے مانع ہوں تو طلبہ کو ضروری ہے کہ لوجہ استراحی خدمت گزاری کے لیے سعی کریں۔'' ملے التہ تعلیم ندہجی اوراسلام کی خدمت گزاری کے لیے سعی کریں۔'' ملے

چناں چہ پروفیسر انوار السن صاحب شیر کوئی کے بقول مسطلبہ میں حضرت شیخ البند (مولانا محمود حسن صاحب) کے فتوئی ہے بہت جوش پیدا ہوا اور اکثر لڑکول نے یونی ورشی کا بائیکاٹ کردیا۔ گویا گاندھی جی کے مرتب کردہ پروگرام ترک موالات پڑمل درآ مدشروع ہو چکا تھا۔ مولانا حسین احد افقش حیات 'میں لکھتے ہیں۔"مہاتما گاندھی کی رائے قبولیت عامہ حاصل کر بچی تھی۔ حضرت شیخ البند رحمۃ اللہ علیہ ہے ترک موالات کے متعلق طلباء یونی ورش نے فتوئی is a fear that the possession of an Aligarh degree, once a credential, may become a disability."

ۋاڭىرانسارى اس شمن مىں مزيدلكھتے ہيں۔

اس زیوں حالی کے اسباب پر روشی ڈالتے ہوئے کیشن نے لکھا کہ ہمیں بنایا گیا کہ ملک بیس تحقیقات کا باہمی گلرا دُر بونی ورشی ہے مسلمانوں کی عمومی عدم دل چھی ، شخصیات کا باہمی گلرا دُر بونی ورشی ایکٹ بیس شدید شم کے نقائص ، قوانین کو شائع کرنے اور قواعد کو مضبط کرنے بیس غیر ضروری تا خیراس صورت حال کے ذمہ شائع کرنے اور قواعد کو مضبط کرنے بیل غیر ضروری تا خیراس صورت حال کے ذمہ دار ہیں۔ یہ بی کے ۱۹۲۰ء کے اختیام پر یونی ورشی کو عدم تعاون کی تح کیا ہے شدید نقصان پنچا جب کہ قوی یونی ورشی قائم کرنے کے بہانے اے شم کرنے کی کوشش کی گئی ۔ یہانے اے شم کرنے کی کوشش کی گئی ۔ لیکن ہم اس نتیجہ پر پہنچ ہیں کہ شو کوئی تح کیک اور شدہی کوئی حریف ادارہ زیادہ عرصہ تک اس پر اثر انداز ہو سکا؛ البتہ جو بات زیادہ دور رس نتائج کی حال ہوئی دہ میر ہے کہ اس تج کیا تی ہیں بہت سے اجھے طبابھن جذبہ قربانی حال ہوئی دہ میر ہے کہ اس تج کوئی گئے اور متعددا بنائے قدیم نے ، جو کالی کے کرش بھی ہے ۔ کائی چھوڑ کے اور متعددا بنائے قدیم نے ، جو کالی کے کرش بھی ہے ۔ کے تحت یونی درشی چھوڑ گئے اور متعددا بنائے قدیم نے ، جو کالی کے کرش بھی ہیں بیت کے اپنی چھوڑ دی ہے سے ۔

عصری تقاضول سے بہرہ علما کی سرگرمیان:

یبال بیہ بات ذہمن نشین رہے کہ علی گڑھ کا کج تو شروع ہی ہے ( تُحریک کے ابتدائی دنوا میں مسلم ایونی ورشی محض کا لجے تھی لیکن دسمبر ۱۹۲۰ء میں مکمل یونی ورشی بن گئی) مولانا محبود حسن صاحب (۱۳۷۸ه/۱۸۵۵ء- ۳۰ رنومبر ۱۹۲۰ء) اور ان کے ہم نواعلا کی نظر میں بری طرح ہے کھنگٹا تھا اور ان کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح اس تعلیمی مرکز کو ڈھا دیا جائے۔ آخرتم کیک تزک

لے سدمائز بھرونظر بلی گڑھ جلد ۱۹۸۲،۳۳۳ء جم ۱۸ بھوالہ سلم یونی ورشی کی موجودہ حالت میں ۳) میں سدمائز افکر ونظر بلی گڑھ بجلد ۱۹۸۲،۳۳۰ء جم ۸۰

ا ترک موالات پر علائے کرام و ہو بند، سہار نیور، فرگی تحل لکھنؤ ، دیلی و بدایوں وغیرہ کے قرآوے ، مطبوعہ میر تکھ ۱۹۶۰، بس ۴، مشمولا ''تحریکات ملی تحریکات کے آئے کینے میں سلمانان پاک و ہندگی سیاسی جدو جہدگی سرگزشت''۔ تبلّه علم وآگیں ( قصوصی شارہ ۸۳-۱۹۸۲) کرا پھی، گورنمنٹ نیمنٹل کا کج جس ۴۳۲

ع کم انوارائسن شیرکوئی، پروفیسرمولانا''خطبات عثانی ''بهطبوعها بود۱۹۷۱ء حاشیش ۴۸ ع 'کما چی کا تاریخی مقدمه' ( مرتبه میر زاعبدالقادر بیک مثانع کرده آخر پردیش آرد دا کادی لکھتی بلیع ۱۹۸۵ء) کییش افظ میں مجد رضاانصاری لکھتے ہیں 'مدم تشدو کے مطلع مباتها گاندھی تحریک خلافت ادرائڈین پیشش کا تکرلیس دونوں کے تاکد ہے ' سے تیز بقول موہ بن لهل ( سیمنا کر ) ایلہ باز ' دریت ' یہ مہاتما ہی خلافت کے لیڈر اورخلافت میمنی کے رہبر بن گئے اورمسلمانوں نے مہاتما بی پروہ اعتبارا وریقین دکھلایا کدونیا دگئے رہ گئی ۔ ( ماہنا مہ' ورین'' لا جور ( کا نگر لیس نمبر ) وسم باعداء ، جلدا شارہ کے مہاتما )

ے 'چنانچے مولا نامحر علی اور مولا ناشؤکت علی نے گاندھی کی رہنمائی میں ہندوستان کا دورہ کرکے پورے ملک کوئز ک مولالات کے خلفایے پر شور کردیا'۔ (معین الدین احمد ندوی، شاو۔'' حیاتے سلیمان'' بس ۱۸۱)

ہیں ،ہند وطلب کی تعداد اکتالیس بڑار پانچ سو ہاستھ(۲۱۵۹۳) ہے۔ گہا جا تا ہے کہ ہندو چوہیں (۲۲۴) کروڑ اورمسلمان سات کروڑ ہیں : جس قوم کی تعلیمی حالت میں وکہ سات کروڑ میں ہے صرف چار ہزار مشغول تعلیم خول اس قوم کا بیاد علاور ہنگامہ کہ اب ہمیں تعلیم کی حاجت نہیں اگر خیط وسو دانہیں آو اور کیا ہے۔" سعدی علیہ الرحمۃ قرماتے ہیں۔

"رائے بے طاقت تکر و فسون ست وطاقت بےرائے جہل دجوں" (اتور بر مطبوعہ مطبع مسلم یونی در شی علی گڑھ، ۱۳۳۹ھ، سم ۱۹۲۱۔ ۱۹۷)

تح يك ترك موالات اورمولانا كى بصيرت:

الغرض مولانا سلیمان اشرف نے اپنی تصنیف التّور (۱۹۴۱ء) میں مسّلہ ترک موالات (نان کوآپریشن) ،مسئلۂ خلافت اور مسئلۂ تعلیم پرشرح ویسط کے ساتھ روشیٰ ڈالی سیے اوراس تحریک کے مشمرات ہے آگاہ کیا ہے۔ فہ کورہ نازک اور پُرفتن دور میں آپ نے اسلامیان ہندکو بلافوف لوسته لائم مشرکیین ہند (کاگلریس) کے ساتھ مسلمانوں کے اختلاط واتحاد کے خطرناک نلائج ہے آگاہ کیا اور ملیا کو ان کی ملتی ذمہ وار یوں کا احساس دلایا۔ پروفیسر رشید احد صدیقی

لے مسئلہ سرک موالات کی ماہیت جائے ..... نیز تحریک خلافت و ترک موالات برکام کرنے والوں کے لیے اس کامطالد ہے حد مفید ہے۔ پروفیسرافتر رائل کے بہ قول ۔ ''النور'' تحریک خلافت اور تحریک ''والات کے وور کے مباحث کو تجھنے کے لیے ایک بنیادی ما خلاہے ۔تارش کے اس باب کو مخفوظ کرنے کے لیے النوراور آپ کا وور ارسال الزشاد (طبع علی گڑھے، ۱۹۲۰ء) سیرفور تھ تاوری اور راقم الحروف کے مقد ماٹ کے ساتھ لا ہورے اللہ کی واقع ہیں۔

الله بهذه و آن اور مسلمانوں کا پیدفظرنا ک اتحاد به مسئرگاندگی کی تحریب خلافت کی حمایت کی وجہ ہے عمل میں آیا تخاب تحریب خلافت کی حمایت کی وجہ ہے عمل میں آیا تخاب تحریب خلافت کے دوران میں گاندگی وقی کی جانب ہے تحریب خلافت کی جس انداز میں حمایت کی گئی مسلمانوں نے سمجنا کہ گاندگی وی اسلام کے اس متنون کی حمایت کے تحریب کا مخالف جو دو خلافت تحریب کی حمایت کیے تر ہے گا۔ کہ مسلم اتحاد ہے تحریب گانا کے دوراتھا جس میں جندوستانی تاریخ کا یہ پہلااور آخری دوراتھا جس میں جندوستانی تاریخ کا یہ پہلااور آخری دوراتھا جس میں جندوستانی تاریخ کا یہ پہلااور آخری دوراتھا جس میں جندوستانی تاریخ کا یہ پہلااور آخری دوراتھا جس میں جندوستانی تاریخ کا یہ پہلااور آخری دوراتھا جس میں جندوستانی تاریخ کا یہ پہلااور آخری دوراتھا جس میں جندوستانی تاریخ کا یہ پہلااور آخری دوراتھا جس میں جندوستانی باریخ کا یہ پہلااور آخری دوراتھا جس میں جندوستانی باریخ کا یہ پہلااور آخری دوراتھا جس میں جندوستانی باریخ کا یہ پہلااور آخری دوراتھا جس میں جندوستانی باریخ کا یہ پہلااور آخری دوراتھا جس میں جندوستانی باریخ کا یہ پہلااور آخری دوراتھا جس میں جندوستانی باریخ کا یہ پانداد کی جسلامی کا تعریب کا بھی باریخ کا یہ بیان کی اسلامی کی باریخ کا بیان باریخ کا بیان بیان کی باریخ کی بیان باریخ کا بیان بیان کی بیان کی باریک کی بیان کی بیان بیان کی بیان بیان بیان بیان کی بیان کی بیان کی بیان بیان کی کر بیان کی بیان کی

عاصل کرایا تھا جس میں حضرت رحمة الله عليه (محمود صن صاحب) في ترک موالات کی تمام الله و فعات میں کا نگر لیس کی موافقت کی تھی اور تمام سلما تو ساور طلباء یونی ورٹی کوزور وارمشورہ و یا تھا کے دواس پڑھل کریں۔'' کملے

جديدعلوم مين مسلمانون کې پس ماندگي:

متحدہ ہندوستان میں مسلمان خود تعلیمی لحاظ ہے کمی قدر پس ماندہ تھے۔مولا ناسیدسلیمان اشرف نے ندکورہ دور کے ہندوادر مسلم تعلیمی تناسب کا ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا:

اور پیٹا در۔ اس دفت ہند دستان میں مسلمانوں کے صرف تین کائی میں بلی گر ہے، ااہور اور پیٹا در۔ اس دفت ہند دستان میں مجموعی تعداد کالجوں کی ایک سو پیٹیں (۱۲۵) ہے تین مسلمانوں کے ادرایک سو بائیس (۱۲۲) ہند دؤل کے ان میں ہے اگر سرکار کی کالجوں کو جن کی تعداد کل چونیس (۳۳) ہالگ کر لیجیے جب بھی اٹھا تی (۸۸) کائی خاص ہند دؤل کے دہ جاتے ہیں ان میں بائیس (۲۲) کائی الیے ہیں جس کائی خاص ہند دؤل کے دہ جاتے ہیں ان میں بائیس اور جھیا سے (۲۲) کائی الیے ہیں جن (جن) میں گورنمنٹ کی المداد قطعاً شامل نہیں اور جھیا سے (۲۲) الیے کائی ہیں جن میں گورنمنٹ کی المداد جاری ہے تین اور اٹھا تی کی نبیت ذراغور سے ملاحظہ تیجیے۔ پیر تین کی ملیا میٹ کر دینے کا فیصلہ تیجیے۔

سارے کالجوں میں مجموعی تعداد ہندوستانی طلبہ کی چھیالیس بزار چارسو سنتیس (٣٦٣٣٧) ہے جن میں سے مسلمان طلبہ چار بزار آٹھ سوچھر (٣٨٧٥)

(۱۸۹۷ء-۱۹۷۷ء) سابق صدر شعبهٔ اردو ، علی گڑھ مسلم یونی ورشی نے اپنی شہرهٔ آفاق کتاب المخباع گرانما پی شہرهٔ آفاق کتاب المخباع گرانما پیشر کی برکے موالات میں مولا ناسلیمان اشرف کے مُرتسم المن فقوش کا ذکر برے دل نشیس پیرا میں کیا ہے، لکھتے ہیں :

الاب اپی پوری طاقت پر ہے، کان کو آپیشن (Non-Cooperation) کا سیاب اپی پوری طاقت پر ہے، گائے گی قربانی اور موالات کر بڑے بڑے بڑے اور متندلوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کردیا ہے۔ اُس زماند کے اخبارات، تقاریر، تصانیف اور دیجانات کا اب اندازہ کرتا ہوں تو ایسامعلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے کیا ہوگیا۔ اُس وقت ایسامعلوم ہوتا تھا کہ جو پھے ہورہا ہے اور جو پچھ کہا جا رہا ہے، وہی سب پچھ ہے، یہی باتیں ٹھیک ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور بات ٹھیک ہونییں سکتی۔ سب پچھ ہے، یہی باتیں ٹھیک ہوئی ہوئی تھی۔ مرحوم مطعون ہورہ ہے، یہی باتیں ٹھیک ہوئی ہوئی تھی۔ مرحوم مطعون ہورہ ہے، یہی باتیں ٹھیک موئی قرق ۔۔۔ کہتے تھے۔ 'رشید! دیکھو، علما کی طرح کوئی اثر تھا اور نہ معمولات میں کوئی فرق ۔۔۔ کہتے تھے۔ 'رشید! دیکھو، علما کی طرح کیسا گھر گھر وندا بنار کھا ہے۔ میری تبچھ ہیں اُس وقت ساری با تین نہیں آئی تھیں۔ بالآخر مولا نا نے ان مباحث پر قام اُٹھایا اور دن رات قلم برداشتہ کھے رہے۔ اکثر مجھے بڑھا کر سناتے اور رائے طلب کرتے۔ میں کہتا۔ 'مولا نا! میری

بال الر تولانات ان سباست پر م اللها اورون وات م برونست رہے۔ اکثر مجھے بڑھا کر سناتے اور رائے طلب کرتے۔ میں کہتا۔ مولانا! میری نہیں معلومات اتی نہیں ہیں کہ متیں ٹھا کہ کہ کرسکوں۔ آپ جو کہتے ہیں، ٹھیک ہی کہتے ہوں گئے۔ کہتے۔ نید بات نہیں ہے۔ تم پراس بڑگم کا اثر نہیں ہے اور جھتے ہو کہتے ہیں، وہ ٹھیک ہا اور میں کالج کا مولوی یوں ہی کہتا ہوں۔

(بقەصفىگزشتە)

(بقيه سفي گزشته)

پڑنچا آگر چہ بیہ بہت مختصر دور تھا ۔ لیکن باایں ہمہ ترک موالات (پیتج کیک ہندوؤں مسلمانوں اور سکھوں نے ہل اٹھائی ) کے جو تباہ کن دور رس اثر ات مرتب ہوئے ،اس سے تو کسی طرح اٹکارمکن ٹہیں۔ متذکرہ دور کے میٹنی شا سیّد نذیر نیازی (۱۹۰۰ء۔۲۳ رجنوری ۱۹۸۱ء) نے اس کا اظہار 'اقبال کے حضور " شائع کردہ ، اقبال اکاوڈ پاکستان ۔ لا ہور (جوان کی ایک بیاض یا دداشت موز تھ کیم جنوری ۱۹۳۸ء ۲۱۳ رمارچ ۱۹۳۸ء پر مشتش ہے ) شر شعدد مقامات پر کیا ہے ،شائل رقم طراز ہیں۔

(۱) ہندواور کھوتو اس تح یک (ترک موالات) کے بعد اپنی صفیں مضیوط کر چکے شخے۔ مسلمان البتہ طرح طرح کی جماعتوں میں منقتم ، روز بروز انتشار اور براگندگی کا شکار ہورہ تھے۔

(۲) یے جو کچھ ہے چیلے چند سالوں سے ہماری ناکام قیادت کا متیجہ بلکہ بچ پو چیسے تو تحریک برک موالات کے خاتمے سے جو انتشار رونما ہوااس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔

(۳) (ترک موالات میں) قانون همنی ہے ترکی خلافت اور ترکی خلافت کی ناکا می خلافت کی ناکا می کا آیک بہت ناکا می کا آیک بہت براسب تو یہ تھا کہ اس کی زمام قیادت گا ندھی تی کے ہاتھ میں تھی ،جس میں ان کے خصوص فرہمی تصورات ستایا گرہ اور اصلیا کا مرکز سے تھے۔

(اقبال کے حضور طبع پنجم ۲۰۱۲ء، حواثی س ۱۹۲۱،۱۹۲۱و۲۲)

ر بیت میں شامل ہو گیا اور الشعوری طور پر ہندوقومیت کے لیے زمین ہمواد کرنے لگا۔ مولا ناحسین احمد مدنی اور مولا نا ابوالکلام آزاداس سلسلہ کے علاء میں ممتاز رہے، جنھوں نے متحدہ اور وطنی قومیت کے حق میں مبسوط ولائل ویے ....ان کے خیال میں قوم ، وطن سے بنتی ہے ٔ حالائکہ مینظر بدارشاد نبوی کے سراسرخلاف ہے۔

معروف اسكالركيبيُّن خالد دراني جوسياسيات، معاشيات، تاريخ، تاريخ اسلام، اسلامي مطالعه، فاری ،اردو، بین الاقوای اموریر ماسرز کی ذگریاں رکھنے کے علاوہ امل ایل ایم ، ایم ایڈ اورائیم لی اے ہیں، پروفیسر سید گھرسلیمان اشرف کی کتاب النور کے بارے میں لکھتے ہیں:

"Two Nation Theory and Tehreek-E-Khilafat has been the focus of this book. The learned Professor has had deep insight and has driven home to the reader what miseries the points under debate have brought to the fate of millions of Indian Muslims"

ترجمہ بیکتاب دوقو می نظریے اور تحریک خلافت کے گردگھوتی ہے۔اس موضوع بیہ فاضل پروفیسر کی نظر گہری ہے۔ وہ کروڑ وں مسلمانوں کی خشہ حالی کا سبب بنتے والے امور کی نشان وہی قاری پر بڑے موثر پیرائے میں کرتے ہیں۔

پروفیسر فرّخ صابری صاحبہ نے النور کی اشاعت جدید کو وقت کی ضرورت قرار دیتے ہوئے پر دفیسرسید محد سلیمان اشرف کوسراہا ہے اور لکھا ہے کداس کتاب میں " د تحریک خلافت اور ترک موالات' کے دوران کا نگر کی رہنماؤں کے دجل وفریب کا شکار ہوجانے والے رہنماؤں کا ذكر ہے۔ سير سليمان اشرف مي نير ديك بيسلم فائدين كوتاه بني كاشكار ہو چكے تھے۔ اس تاليف نے اسلامیانِ برصغیریاک و ہند کی آنکھیں کھول دیں۔اے دوقو می نظریے پرایک متند دستاویز معجما جاتار ہا۔ نیز اس میں ویگر مسائل میں اُس وقت کے انداز تعلیم ونصاب برجھی روشنی ڈالی گئی ے۔وہ جوا كبرالدا بادى كهد كئے تھے۔

ا "اوگ Sub-Continent of Indo-Pakistan کا ترجمہ برصغیریاک وہند کردیتے ہیں۔ حالال ک اس میں 'بلک دلیش' بھی شامل ہے۔ ٹانیا جب ہم (Continent) کا ترجمہ براعظم کرتے ہیں، تو چر (-Sub Continent ) کا ترجمہ برصغیر کیول کرچھے ہے۔ اعظم کا اسم تصغیر عظیم ہے صغیر نہیں۔ یکی دجہ ہے کہ ہمارے شہر کا آ فاق مور خ د اكثر اثنتياق حسين قريش في الى تصنيف كانام " بعظيم ياك و بهندگى ملّب اسلاميّه" ركها-أس وقت تك بْطَّدُولِينْ كَاوِجُو ونْهِ قَعَالْ " (محمد اللم، يروفيسر - "تحريك بإكسَّان" بمطبوعه لا بور، 1990ء عن ال

يد بات نبيل ہے، ہم تم زندہ بيل تو د كھيليل كے كه كون حق بر تفااوركون ناحق بر! سلاب گزر گیا، جو کچھ ہونے والا تھا، وہ بھی ہوا، لیکن مرحوم نے اس عہد سراسيمكي مين جو پچهلكه ديا تها، بعد مين معلوم جوا كه حقيقت و بي تهي ،اس كاايك ايك حرف سیح تھا۔ آج تک اس کی سیائی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ سارے علما سیان ب کی زو میں آ چکے تھے بصرف مرحوم اپنی جگہ پر قائم تھے۔اس کا اعتراف کسی نے نہ کیااور نہ ابھی مولانا نے کہا کہ ہم نے، آپ نے مولانا کی اس خدمت اور قابلیت کا اعتراف كيون نبيل كيار" ك

لیکن راقم کے خیال میں آج کا بیدار مورج متذکرہ تحریکوں کا تجزید درست خطوط پر کررہا ہےاور پروفیسرمولا ناسلیمان اشرف کی خدمات کا اعتراف بھی کررہاہے۔ بزرگ نقاداور تبھرہ نگار محدا تهد سبز داری نے لکھا ہے ( کہ جب ۲۱-۱۹۲۰ء میں ) خلافت کے خاتمے کا شدیدر دعمل ظاہر ہوا اور تحریک بحالی خلافت شروع ہوئی، تو کانگریس نے ترک موالات کی تحریک شروع کی، ہندوستان کو دارالحرب قرار دے دیا گیا، مسلمانوں نے جائدادیں بچ کر بیویوں کو طلاق دے کر جحرت شردع کردی، بول لاکھوں مسلمان خاندان تباہ جو گئے ۔شاہ صاحب (سیرسلیمان اشرف) نے اس موقع پر 'النور'' کھی۔اوراس سے پہلے البلاغ۔ کانگریس نے تح کیے خلافت کی جمایت کی۔مسلمان کانگریس کے خفیہ اداروں کو نہ مجھ سکے اور اس کا شکار ہو گئے ۔شاہ صاحب نے اپنی كتاب مين ان بي سازشوں ہے متنبه كيا ہے۔

ل رشیداحمصد لقی ، پروفیسر المعنی اعگرانمان وطع دارالنوادر، لا بور ۲۰۰۱، ص ۲۰-۲۱ ی مین آزادی وجریت کاجذب انسانیت کی جان ہے مگر کوئی جذبہ ہو، کوئی قدرت ہو، اگراعتدال اور سلامت روی کے ساتھ نہیں ہے تو اس کا متیبہ بربادی کے سوااور کچی نیس سرک موالات کے بنگاہے نے ملک کو جو نقضان پہنجائے، بزارول ہندوستانیوں کی آئندہ زندگی کوتباہ کرؤالا۔اس کا سب تھا جادرے باہر پاؤں پھیلانا ہمید اعتدال ہے تجاوز كرنا ـ اعتدال بسند، دوراندليش محبان وظن و مهلك منظمه ديمين تصادر باتحد ملته تنجه \_ يحد كميت سخاة بجلا أن كي كون سنتاتها" \_(" آيات وجداني" از ميرزايگاند كلصوى، شيخ مبارك على ايند سنز يطبع الأل ١٩٢٧ء، ص ٨١ بحواله نجيب جمال، وَ النَّرْ الرَّالِيُّ اللَّهِ مِنْ فَقِيلِ وَمُطَالِعَهُ ، اطْهار سنز ، الا بمور ٢٠١٣ ، بس٢٠

نہ ہوسکا۔ بیصفحات اس اغماض کی تلافی تو نہ کر پائیں گے، تاہم اس داستان ناتمام کو (ہم استمیل کے مطالعہ سے پہلے) درج ذیل اقتباس پرختم کرتے ہیں، جس میں صاحب مضمون ڈاکٹر عبدالباری صاحب نے غالبًا ندکورہ امرکی جانب لطیف پیرا یہ میں اشارہ کیا ہے، وہ اپنے ایک مضمون مولانا سیدسلیمان اشرف کا آغاز یول کرتے ہیں:

''سرفروشان تحریک علی گڑھ کے سلسلۂ زریں کی داستان بڑی طویل اور تہ دارہے۔اسلاف کے کارناموں کی قدرشناسی کا جذبہ قدرے بیدار ہواور دیدۂ بینا

(بقة صفحة كزشته)

ند بن طنوں برجی عاید ہوتی ہے جہال تحقیق کا فقدان ہے، اور انسین نت فے اور برانے اختاا فی سائل سے بی فرصت نہیں۔ تاہم یہ بات قدرے اطمینان کا باعث بنی جب اس دوران (مولانا) محمد علی اعظم خال قادری ( ناظم اللى مدرسة شرف العلوم خريب نواز ، كو لكانة ، محارت ) كي تصنيف حيات و كارنا مے سيد سليمان اشرف بهاري (سيد صاحب کی حیات مبارک پرغالباً بر میل سوائ ب) وستیاب ہوئی۔ رضوی کتاب گھر و بلی ے۱۹۹۲ء اور ۲۰۰۸ء میں دوبار کھیں مضامت ۷۸ صفحات ہے۔ کمآب کے صفحہ ۲۶ ہے اصل مضمون شروع ہوتا ہے اوراس سے سیلے سرزين بهارشريف يين مدفون چندابل الله كاتذكره ب نيز فاصل مصنف كاپناتعارف بهي كوكي ١٠ اصفات پر محيط ب- سیرصاحب کے بارہ بعض ننے گوشے وا ہوئے ..... لیکن دوران مطالعہ چند اغلاط بھی سامنے آئیں۔مثالیٰ "مولانا موصوف (سیدصاحب) پیچاس برک تک علی گذره سلم یونی ورشی میں منصب درس و تدریس بر فائز رہے (س ٢٦) ، جب كه مذكوره مدت يمس برى تحى ....على كر هايس سيدصاحب عصولا نامفتى محد لطف الله على كره هى كى ١٩٢٠ء ين كى جانے دالى ملاقات كاذكركيا كيا (ص ٥٥)، حالاتك مفتى صاحب كى تاريخ وفات ١٣٣٨ هـ/ ١٩١٩ء ب سيصاحب كي تاريخ رحلت ٢٦ رايريل ١٩٣٩ء ب: كه ١٢٠ رايريل (ص ٤٤).....النور كي بعد آپ نے الز شاد کھا ( ص ۲۶ ) ، الزشاد ۱۹۲۰ ، میں کھا گیا اور التو راس کے ایک سال بعد ..... ایم ، اے ، او کالی علی گڑھ میں سیدصاحب کا تقریر ۱۹۰۲ء میں جوا (ص ۳۳) ورست نہیں ، تیج ۱۹۰۸ء/۱۹۰۹ء ہے۔ اس بارے میں ویگر تذکرہ نگارول نے بھی تحقیق کیے بغیر ۱۹۰۴ء ہی لکھ دیا، جلسے محمود احمد قاوری تذکرہ علمائے اہلسنت ( کانپورانڈیا ۱۹۷۲ء)، ذا کنرحسن رضا صاحب عظمی نے اپنے ایم ،اے۔ لی ،ایچ ،ؤی کے مقالہ فقیبہ اسلام (طبع کراچی ۱۹۸۴ء) اور مبدالثابد خاں شروانی کی کتاب ہاغی ہندوستان (طبع پاکستان) کے تمته میں مولا ناعبدا ککیم شرف قادری نے نقل

لے ﴿ اکثر عبدالباری شعبۂ عربی ہلی گڑھ دسلم یونی ورشی میں ریڈر میں۔ '' بشام بن عبدالملک۔ حیات وعہد'' رقیقی کا م کر کے پی-انتا ۔ وی کی ڈ گری حاصل کی۔ گئی کتابوں کے مرتب ومصنف میں۔ دوور جن سے زاید ملمی و محقیق مضامین موقر جرائد میں شائع ہو چکے یا خدا کروں میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ پیٹ میں کھانا، زباں پر کچھ مسائل ناتمام قوم کے معنی گئے اور روح کا مطلب گیا تو پروفیسرصاحب بھی اُسی دور کی منظر کشتی کچھ یوں کرتے ہیں:

"ندنصابِ تعلیم ایسار کھاجا تا ہے جس کا پڑھنا اور یاد کرنا مہل ہو، نہ طریقة تعلیم میں وہ شان بیدا کی جاتی ہوں وہ شان بیدا کی جاتی ہے۔ استعداد و قابلیت بیدا ہو، نہ نوعیت استعداد و قابلیت بیدا ہو، نہ نوعیت استحال میں تغیر آتا ہے، نہ بیٹ مجر کھانا نہ راحت رساں لباس۔ اس پر اعلیٰ عبدہ ومنصب کا استحقاق ہندوستانیوں کے لیے ممنوع ہے۔ " لیے فرخ صاحبہ آگے چال کلھتی ہیں:

'' ہوسکتا ہے آج پون صدی بعد کا قاری مذکورہ بالا مسائل اور مباحث کی بزاکت نہ جانے لیکن حقیقت ہیں ہے کہ '' النور'' کی اشاعت جدیداُ س دور کی متند تاریخ ضرور سامنے لاتی ہے جبکہ بہت ہے مصائب آج بھی ہماری روح سے چمئے ہمارے بے حس رویوں پیر گریدوزاری کرتے ہیں۔تاریخ کا طالب علم قاری اور محققین حضرات دونوں اس کاوش کو تحسین کی نظر ہے دیکھیں گے۔'' ملے

ل مامنامه "اوب لطيف" لا بور، جلد ٢٥٥ شاره مارج - ايريل ١٠١ء بص ١٠١٥ و ١٠١

ع ماهنامه اوبلطيف الاجور، جلده ٤ شاره مارج الريل ١٠١٠ ع ١٠٩

ے ہونا تو سے جاہے تھا کہ مولانا سلیمان اشرف کے احوال و آثار پر یونی ورٹی کی سطح پر اب تک مختلف مقالات کصوائے گئے ہوتے اور کتا بیں منظر عام پر آپ کی ہوتیں الیکن افسوں کہ ایسانہ ہوا۔ اس کی زیادہ تر فرمداری ان (باتی برصفحہ نیدہ)

### يروفيسرة اكثرمعين الدين عقيل

# السبيل: ايك علمي اورتعليمي دستاويز

عبد اسلامی کے خاتمے اور زوال کے باوجود برعظیم کےمسلمانوں میں ان کی روایتی تعلیم اوراسلامی علوم کانشلسل انگریزوں کے اقتدار اورمغر بی تعلیم و تہذیب کے فروغ کے باوجود ٹوٹے نہیں پایا۔انگریزوں کے اقتدار کے آغاز تک تعلیم نے مسلمان حکمرانوں اورامراء کی سریر تی کے طفیل اس حد تک ترقی حاصل کر کی تھی کہ چھوٹے چھوٹے قصبات تک بڑے بڑے علاء پیدا كرنے لكے تھے كے عبد مغليہ كے دورزوال ميں بھي متعددا جم مدرسون كے قيام كاسلسله جارى ر ہالکھنؤ میں فرنگی کل کامدرسہ اور د ہلی میں شاہ ولی اللہ (۳۰ کاء ۱۳ کاء) کے والد شاہ عبدالرحیم (١٦٢٧ء - ١٨١٨ء) كان درسة رهيمية اسى عبد مين قائم موئ - اس غبد مين اورنگ زيب (١٩٥٨ء ٢٠٤١ء) كى قائم كى جوئى روايت كے باعث مذہبى تعليم كو، جو اكبر (١٥٥١ء ـ ۱۲۰۵ء) کی مخصوص حکمت عملی کی وجہ ہے قدر سے غیر مذہبی یا سیکولر (Secular) ہوگئی تھی ، دوبارہ فروغ حاصل ہوا۔اورنگ زیب کی دل چسپی کے نتیج میں دینیات کےان طلبہ کو، جوایک خاص سطح تك تعليم حاصل كركيتے تھے، بالخصوص وظائف ديے جانے كلے۔ ایسے اقد امات بھی شروع كيے گئے، جن کا مقصد دینیات کی تعلیم کو بالخصوص ان طبقات تک وسعت دیناتھا، جو ہندوؤں کے زیر ارْ تھے ہے۔ مسلمانوں کی تعلیمی رواداری میں بھی کوئی فرق نیآیا۔ ہندوؤں کا ہرطبقہ اوران کی ہرذات تعلیم کی برکتوں سے بدستورفیض یاتی رہی۔ یہاں تک کہ برہمنوں سے زیادہ کائستھ اور کھتری تعلیم یافتہ ہو گئے سے۔ اب کسی مدرسہ میں فاری کا ہندواستاد ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں رہی تھی سے۔ انگریزی عهد میں بنگال اور پنجاب کے بعض اضلاع میں، جہاں اکثریت مسلمانوں کی تھی، ویکھا

ے کام لیا جائے ،تو ہمیں چن سرسید کے علمی اُفق پر اِن فدائیان چمن کے بکھرے بو ئے بعل و گبر کے ڈھیر صاف نظر آ جا ئیں ۔ ہاں ان میں کچھالی ہتا یا بھی ہیں، جن کی غیر معمولی دینی غیرت و همیت اور مومناند حق گوئی و ب باک کے جذبے نے دين وملّت كتينَ اپني خدمات اورايخ مقام ومرتبح كوحتى الامكان يروهُ خفايين بی رکھنا چاہا۔ یقینا ایس مستول کے کارناموں سے روشنای یک گوندم پر توجد کی متقاضی ہوگی۔مولاناسیدسلیمان اشرف بھی انہی چندہستیوں کی صف میں نظر آتے ہیں ،ان کی شخصیت کے رنگ وروپ کی امتیازی شان اورانفر ادیت بہت کچھاُ بھر کر سامنے آ جاتی ہے جب ہم اُن کی دین خدمات کوسامنے رکھتے ہیں اور اُن کی تصنیفی و تالیفی کاوشوں کا جائزہ لیتے ہیں ،لیکن ایک دوسرے زُخ ہے ،علمانے ہند کی صف میں مولانا کی نابغۂ روز گار شخصیت ہمیں اور زیادہ قد آ ورنظر آتی ہے جب ہم ملت بینا کے تین سامی اور امور تدن میں اُن کی بصیرتوں ہے بھی قدرے قربت کی صورت پیدا کرتے ہیں۔ان کی تحریب،ان کے بلندسیای افکار،اسلامی ثقافت و تدن کی باریک بیدو ن اور قومی وملی در د کے تب وتاب کاپر تو نظر آتی ہیں'۔ کے

ظهورالدین خال امرتسری اداره پاکستان شنای ، لا بور

ا سسانتی فکر ونظر علی گژهه خصوصی شاره ماری ۱۹۹۱ء: ناموران علی گژهه تنیسرا کارواں ( جلد دوم ) جس ۴۵ مشمول مضمون: 'هولا ناسیدسلیمان اشرف'از دُ اکثر عبدالباری

ڈ اکٹر عبدالباری صاحب کا میضمون ماہنامہ معارف رضا کراچی کے شارہ جولائی ۲۰۱۲ء میں شامل کیا گیا ہے۔ مگر رسالہ کے ادارتی بورڈ کے ایک فاضل رُکن نے روایتی تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ،مضمون میں ہے ' ٹالپندید و 'سوادیول نگال پھینکا ہے، جیسے وہ اس تحریر کا هشہ تھا بی نہیں سرسیدا جمد خال مرحوم سے رائے اور موقف کا اختیا فی یقینا ہر کس و ناکس کو ہے، مگر اُن کے ذکر ہے یوں بدکنا کہ اخلاقی اور صحافتی اصولوں کا خوان کر ویا جائے ، ہرگز کوئی قابل تحسین الدام نہیں۔ ( ٹائشر )

گیا کہ فاری مدرسوں میں اکثریت ہند وطلبہ کی ہوتی تھی ہے۔ ہند وتعلیم حاصل کر کے مسلمانوں کی عالمانہ تحقیقات ہے آ شنا ہوئے اور اس ہے انھیں جو مجموعی فوائد حاصل ہوئے، وہ بعد میں خود ان کی ہند وقو میت کی تشکیل اور ان کے قومی وسیاسی شعور کی بیداری کا باعث بنے ۔اس شعور کا تمرتھا کہ جب عیسائی مشنریوں نے انگریزی اسکول قائم کیے، تو ہندوؤں نے بہت جلد ان نے فیض اٹھانا شروع کردیائے۔

مىلمانوں كے عہد، بالخصوص عہد مغليه ميں علم وتعليم كى اشاعت اس قدروسيع پيانه پر ہو چکی تھی کہ مغلبہ حکومت کے طویل عہد زوال میں ساس انحطاط کے باوجود تعلیمی درس گاہیں اور مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت نه صرف بدستور رہا بلکه ان میں کہیں کہیں مزید ترقی ہوئی۔ مولا ناغبدالرجیم،مولا ناعبدالعلی بحرالعلوم (۱۳۷۱ء\_۱۸۲۰ء)، شاہ ولی اللہ اور ان کے فرزند شاہ عبدالعزیز (۱۲۲ کاء ۱۸۲۳ء) اورشاہ غلام علی دبلوی (۲۲۳ء ۱۸۲۴ء) مسلمانوں کے اس دورِ انحطاط میں اشاعت تعلیم اورا ہے درس و مّدرلیں کی وجہ ہے خاص شہرت وامتیاز رکھتے تھے۔ سیاسی طور پرتو مرکز برابر کمز ور ہوتا رہا کیکن جونئ مسلمان سلطنتیں اور ریاستیں وجود میں آئیں ،ان کے اکثر حکمرانوں نے علم کی سریری کی بعض علماء نے بھی انتہائی ایٹار سے اپنی زندگیاں درس و تذريس کے لیے وقف کرویں اور يہي وجہ ہے كەسپاى انحطاط كے باوجودعلمي انحطاط كى رفتارنسينا تم رہی گئے۔ اور بعض مسلم ریاستوں،مثلاً اودھ،روہمیلکھنڈ اور حیدرآ باد میں تعلیمی معیار برقر ارر ہا اور چند نے تعلیمی مراکز ،مثلاً بلگرام ،الله آباداورسهالی وجود میں آئے اور دبلی کی حکومت څتم ہونے کے باوجودخود دیلی اوراس کے اضلاع میں تعلیمی ترقی کی روایت برقر ارر ہی 📤 اور معاشی زبوں حالی کے باوجودال دور میں ایسے مُدرس بکثرت تھے، جوعمر مجرطلبہ کودرس دینے کے ساتھ ساتھ ا پی تلیل آمدنی ہے جو پچھ پس انداز کرتے ،اے کسی مدرے کی تعمیر میں ہی صرف کردیے فیویہ علاء ہی تھے کہ سیاسی زوال کے عرصے میں حکومت اور امراء کی سریریتی اور مالی امداد ہے قطع نظر ملک کے روایتی تعلیمی نظام کوقائم رکھنے اور وسعت دیے میں مشغول رہے۔

اسی طرح انگریزوں کی آمد کے وقت مسلمانوں میں تعلیم کا بناایک خاصہ جمہوری نظام

رو بیمل تھا، جس میں تعلیم اور مذہب کے در میان رابطہ کو استوار رکھا گیا تھا اور عربی زبان اعلیٰ تعلیم کا ذریعتی ۔ ہر سطح کی تعلیم ، ایک سر مائیتی ، جے ہر کوئی بلا روک ٹوک حاصل کرسکتا تھا۔ نہ اس بر کوئی بلا روک ٹوک حاصل کرسکتا تھا۔ نہ اس بر کوئی بلا روک ٹوک حاصل کرسکتا تھا۔ نہ اس بر کوئی ہوتا۔ سیاسی صورت حال کے بدل جانے کے باوجود تعلیم کا یہ نظام اس وقت تک برقر ار رہا ، جب تک کہ انگریزوں نے سیاسی افتدار پر قبضہ جمانے کے بعد تعلیمی نظام میں تبدیلی کی صورت نہ بیدا کردی ۔ لیکن انگریزوں کی آمد اور سیاسی افتدار پر قابض ہونے کے بچھ عرصے بعد تک بھی بیصورت حال کم و بیش اس طرح برقر ار رہی کہ محض بڑگال میں ، جہاں انگریزوں نے سب سے پہلے قدم جمائے ، استی ہزار مدرسے تھا اور میاں چارسوکی آبادی کے لیے ایک مدرسہ کا اوسط ہوتا تھا نے اور قصبات کے بچے بالعوم کا تھا پڑھ کے تھا اور اس وقت تک جب تک کہ '' ایسٹ انڈیا کمپئی'' نے دیجی اداروں کوئو ٹر انہیں ، دیبا توں میں قدیم تعلیمی ادارے برستور برقر ارد ہے ، لیکن سریری سے بتدری محموم ہوتے گئے۔

علاء کو، جو بنیادی طور پرتعلیم و تدریس کے مشغلہ سے منسلک ہوتے تھے، قدیم معاشرہ میں جو حیثیت اور مقام حاصل تھا، قدروں کی تبدیلی کے باوجود، بڑی حد تک برقر ارر بالیکن اس فتم کی تبدیلیوں کا اثر بیہ ہوا کہ علاء کا رابطہ اپنے معاشرہ سے نسبتا کم سے کم ہو کررہ گیا۔ اس طرح انگریزی افتد ارمیس رائج انگریزی تعلیم کا بڑھتا ہوا سیال ہی تھا کہ جس نے معاشرہ میں انھیں ہر طرح متاثر کیا۔ چناں چہ ان نے حالات اور اثر ات میں انھوں نے ملی جذبہ کے تحت اپنی زندگیاں اس فدہی قادر کی جذب کے تحت اپنی زندگیاں اس فدہی تعلیم کے لیے وقف کرویں، جس پر اب خودان کی اور ان کی قوم کی زندگی اور ان کے وین وایمان کا دارو مداررہ گیا تھا۔ لہذا بڑی مستقل مزاجی، مستعدی اور خلوص و بے لوثی کے ماتھ وہ اپنی تعلیم و تدریس کی روایات برقر ارر کھنے میں کا میاب ہوئے اور ملک اور معاشرہ میں ہر طرح کے زوال کے باوجود علم اور تعلیم ان کی زندگی کا لائح کھل ہے رہے۔ لکھنو کا مدر سرفر گی کل، طرح کے زوال کے باوجود علم اور تعلیم ان کی زندگی کا لائح کھل ہے رہے۔ لکھنو کا مدر سرفر گی کل، اور دہلی کا ''مدر سرد چیمیہ'' مسلمانوں کے عہد زوال کی سب سے بڑی علمی یا دگاریں ہیں۔ فربھی کی نسلک اور مستفیض علاء نے بعظیم کی قومی اور سیاس تخریکوں کے دوران مسلمانوں کی رہبری اور مستفیض علاء نے بعظیم کی قومی اور سیاس تخریکوں کے دوران مسلمانوں کی رہبری اور مستفیض علاء نے بعظیم کی قومی اور سیاس تخریکوں کے دوران مسلمانوں کی رہبری اور

قیادت کی۔ مدرسدر جمیہ 'کے فیض سے شاہ ولی اللہ اور ان کے فرزندوں کی تحریک نے آیندہ ڈیڑھ سوبرسوں تک بیسویں صدی کے وسط تک سوبرسوں تک برعظیم کے مسلمانوں پر اپناراست اثر قائم رکھا، جس سے بیسویں صدی کے وسط تک پیدا ہونے والی تمام اسلامی تحریکیں متاثر ہوئیں۔ 'شاید ہی کوئی قابل ذکر عالم ، جو جا ہے بعد میں دار العلوم و یوبندیا مولانا احمد رضا خان بریلوی (۱۸۵۲ء۔۱۹۲۱ء) اے فیض یافتگان میں اس عرصہ میں ایسا ہو، جس کا سلسلہ علمائے فرنگی محل اور شاہ ولی اللہ کے فرزندوں یا شاگردوں میں سے سماسی تک نہ پنچتا ہو گا۔

دیوبند کا مدرسہ علی گڑھ میں سیداحمد خان (۱۸۱۵ء ۱۸۹۸ء) کے قائم کردہ 'محید ن انگلواور بیٹل کا لج ' ہے ، جوسیداحمد خال کی ہمہ گر تعلیمی تحریک کا ایک اہم اقدام تھا، چند سال قبل قائم ہوا تھا۔ بید دونوں ادارے ، جن کے درمیان کچھ عرصہ بعداد لا قدر سے کشید گی لیکن پھرمخصوص باہمی روابط کی صور تیں پیدا ہوئیں ، دراصل ایک ہی مسلک روحانی کے تحت قائم ہوئے تھے ، جس کا سلسلسشاہ ولی اللہ تک پہنچتا ہے "لے لیکن دیو بند سے قطع نظر ، کہ جس نے نصاب اور نظام تعلیم میں روایت اور مراجعت کو مدنظر رکھا تملہ سیدا حمد خال نے قدیم اور جدید علوم کا ایک متوازی نصاب علی گڑھ کا لج کے لیے تجویز کیا تھا۔ ویسے مولانا قائم نانوتوی (متونی ۱۸۸۰ء) بھی مدرسہ کے نصاب میں قدیم علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم کے حق میں تھے گلے اور اس مقصد سے کہ دیو بند کے فارغ انتخصیل طلبہ دومرے اداروں میں جاگر انگریزی اور جدید علوم حاصل کرنا چاہیں تو جاسکیں ، دئ سالہ نصاب کو کم کر کے چکھ سالہ کر دیا گیا ، تا کہ طالب علم کم عمری ہی میں دومرے

سیداحمد خال کے علاوہ ، کہ جو دیو بند اور اس کے مقصد گوسراہتے تھے کیا ، نواب و قار الملک (۱۸۴۷ء - ۱۹۱۷ء) نے دیو بند کے لیے حکومت حیدر آباد سے مالی امداد کا انتظام کرایا ، اور ایک موقع پر دیو بند کے طلبہ نے ان کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کیا <sup>۱۸</sup> اوراس کے جلسوں میں علی گڑھ تحریک کے ایک فعال رکن صاحب زادہ آفتاب احمد خال (۱۸۶۷ء - ۱۹۳۰ء) بھی شریک موتے تھے۔اس وقت دیو بند کی علی گڑھ کا لجے سے مفاہمت ہوئی تھی کہ دیو بند کے مذہبی تعلیم یافتہ

اگرانگریزی تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو علی گڑھ میں حاصل کریں اورعلی گڑھ کے انگریزی خواندہ وہ طلب، جو بذہبی تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو دیو بندے رجوع کریں آگے۔ بیصورت دراصل اس بات کی علامت بھی کہ دونوں مکا تب فکر کے نقط نظر بنیادی طور پر وقتی ضرورتوں کے تحت ایک درمیانی راہ کی تلاش میں تھے اور سیدا حمد خان روایتی تعلیم سے دور ندہونا چاہتے تھے اور مشرقی علوم کے ادارے جدیدعلوم کی اجمیت سے بے نیاز ند تھے۔

سیداحدخاں نے بنیادی طور پر دراصل یہی کوشش کی تھی کہ سلمان عصری تقاضوں کے تحت مغربی تعلیم حاصل کریں اور انگریزی زبان سیکھیں۔ وہ انھیں سلمانوں کے تمام امراض کا شافی علاج سیجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود نہ ہی علوم اور عربی و فاری ہے انھوں نے بھی بے امتنائی نہیں برتی۔ اپ تعلیم منصوبوں کی مخالفت کے نتیجہ میں انھوں نے '' مدرست الاسلام' ' کے لیے، جو بعد میں '' محد ن اینگلواور نیٹل کا لج'' بن گیا، ۴۵ کا ۱۸ عیلی نہ بھی علوم کے نصاب کی تیاری کے بیے ، جو بعد میں نشکیل دی، جس میں اس وقت کے جید علماء شامل تھے، لیکن علماء کے دوسے کی وجہ کے لیے ایک مجلس تشکیل دی، جس میں اس وقت کے جید علماء شامل تھے، لیکن علماء کے دوسے کی وجہ سے انھیں اس میں کا منہیں کر سکتے ، جس میں شیعہ بھی موجود ہوں نہیں۔

اس کے باوجود کہ سیداحہ خان جدید تعلیم کے حق میں ہوگئے تھے، اپنی ساری تعلیمی تحریب میں انھوں نے علوم شرقیہ کی تعلیم سے چشم پوشی نہیں کی۔ وہ تو جا ہتے تھے کہ فہ ہبی علوم اور عربی، جوسلمانوں کی ملتی نشانیاں اور روحانی تربیت کا ذریعہ ہیں، بدستورقائم رہیں اور سلمانوں کے اوقاف کا سرماییان کی ترویج اور ترقی پرصرف کیا جائے لگے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ کوئی ہیرونی طاقت مسلمانوں کی تعلیم کی سر پرسی نہیں کر سکتی اور کسی قوم کے لیے اس سے زیادہ ذات کی بات اور کیا ہوسکتی ہے کہ وہ اپنی تو می تاریخ کو جھول جائے اور اپنے اسلاف کے کارناموں کونظر انداز کر دیا اور مغربی علوم کے علاحدہ دیا گاہ انھوں نے '' اینگلو۔ اور نیٹل' کالج قائم کیا تھا، جس میں مشرقی اور مغربی علوم کے علاحدہ علاحدہ شعبے تھے۔ مشرقی علوم کے شعبہ میں اردو میں علوم شرقیہ، فاری وعربی اوب اور جدید علوم پر شھائے جاتے تھے۔ اس میں انگریز کی بھی بطور زبان پڑھائی جاتی تھی۔ مغربی علوم کے شعبہ میں پڑھائے جاتے تھے۔ اس میں انگریز کی بھی بطور زبان پڑھائی جاتی تھی۔ مغربی علوم کے شعبہ میں

یونیورٹی کامقررہ نصاب پڑھایا جاتا تھا اللہ ۔ کچھ عرصہ تک مید دونوں شعبے جاری رہے، کیکن علوم شرقیہ کا شعبہ زوال پذیر رہا۔ یہاں تک کہ اساتذہ کی تعداد طلبہ کی تعداد سے زیادہ ہوگئی، چناں چہ مجبور اُاسے بند کردیا گیا گئے۔

سیدا حد خال کی تعلیمی تحریک نے برعظیم کے مسلمانوں کی فکری، سیاسی اور معاشی زندگی میں انقلا بی اور دور دس بیاں پیدا کردیں۔ ان کا اصرارا گریزی ذریعہ تعلیم اور جدیدعلوم پر رہا،

لیکن انھوں نے مذہب، علوم شرقیہ اور عربی و فاری کو بھی غیر ضروری اور غیرا ہم نہیں سمجھا۔ ان کے بعد ان کے دفقاء کے نقطہ نظر اور مسلم ایجو کیشنل کا نفرنس کی تمام سرگرمیوں میں بھی پیطر زفکر برقرار رہا۔ عربی، علوم شرقیہ اور مذہب کی تعلیم پر زور بتدریج بردھتا ہی رہا، کیوں کہ انھیں برعظیم میں رہا۔ عربی، علوم شرقیہ اور مذہب کی تعلیم پر زور بتدریج بردھتا ہی رہا، کیوں کہ انھیں برعظیم میں مسلمانوں کی تہذیب کے نمایاں وصف کی حیثیت حاصل تھی ہے ۔ سید احمد خاں نے اپنی تعلیمی ادارہ سے بردھ کر مسلمانوں کی تہذیب کے نمایاں وصف کی حیثیت حاصل تھی ہوا کی تعلیمی ادارہ سے بردھ کر مسلمانوں کا تہذیبی ادارہ اور بین گیا اور اس نے قوم کو ایسے رہنما عطا کیے، جفوں نے اسلام اور مسلم ملّت سے اپنی بنیادی و فا داری ترک کے بغیرقوم کو بیداری اور ترقی ہے ہم کنار کیا اور اے قیام یا کستان کی منزل تک پہنچایا آگے۔

اس طرح برعظیم میں مسلمانوں کی تعلیم ، قدیم وجدید تعلیمی اداروں یا ان سے ملحقہ اور ان کے زیراثر قائم ہونے والے اداروں کے طفیل ، دوراستوں ہے آگے بڑھی ہے۔ بیراستے ایک دوسرے سے بہت دور بھی نہیں رہے ، بلکہ آپس میں خلط ملط ہوتے رہے ہیں۔ بیاختلاط اس وجہ سے ہواہے کہ قدیم تعلیم عصری تقاضوں اور ناگز برصورت حال میں جدید تعلیم سے اتصال پر مجبور ہوتی رہی تعلیم کے جدیدیا قدیم ہونے کے ان تنازعات نے قطع نظر اور اس سے بھی قطع نظر کے مسلمانوں نے کس فتم کی تعلیم کا ان میں فتار کے مسلمانوں مثوق پیدا کرنے کی کوششوں کا نتیجہ قدر سے امیدافر افکا۔ برعظیم کے بیشتر علاقوں کے مسلمانوں میں تعلیم کی رہنے ہوئی اوروہ اس کے حصول کے لیے کوشاں ہوئے۔ چناں چدان کی تعلیم کی جیس میں بڑھ کر کہیں سے کہیں جوشرح اندیس بڑھ کر کہیں سے کہیں جوشرح اندیس سے کہیں ہوئے دیشرح اندیس سے کہیں ہوئے۔ چاں میں بڑھ کر کہیں سے کہیں

پہنچ گئی کے کیا کیکن میشرح ابتدائی تعلیم میں اور ان کا ہے جُی مکتبوں اور مدرسوں کی وجہ سے تھی کی مجمع، جن میں وہ علوم شرقیہ کی تعلیم حاصل کرتے۔

بعد کی سیاس صورت حال میں کہ جس میں ہندوا پنی قومیت کے جذبے سے سرشار صرف اپنی قومیت کے جذبے سے سرشار صرف اپنی قوم کی بھلائی اور بہتری کے اقد امات پر کمر بستہ تھا اور جب ۱۹۳۵ء کے انتخابات میں کامیابی کے بنتیج میں انھوں نے اپنی حکومتیں بنا کر اپنا تعلیمی نظام رائج کرنا چاہا تو وہ قومی اور مذہبی امتبارے سلمانوں کے لیے سی طرح قابل قبول ندھا۔ اس متعقبا ندنظا تعلیم میں سلمانوں کے لیے علی مسلمان اسا تذہ کی تربیت کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ بل کہ سفارش کی لیے علیمہ مسلم اسکولوں اور مسلم اسکول و دیا مندر میں تبدیل کر دیے جائیں ، تا کہ تمام تعلیمی اداروں میں یکساں نصاب کے ذریعہ یکساں معیار قائم کیا جاسے 13۔

یافد امات اور صورت حال، سلمانوں کی شکایات کو، جن کارخ اب حکومت ہے بڑھ کو جہنے ہوئی اور فطری تھیراتی ہیں۔ سلم لیگ نے انڈین بیشنل کا گریس کی قائم کردہ حکومتوں کے ماتحت سلمانوں پر ہونے والی زیاد تیوں پر تیار کی جانے والی اپنی روداد ہیں ان مشاہدات اور شکایات کو حرتب کیا، جو کا گریس حکومتوں کے بارے ہیں سلمانوں ہیں عام تھیں۔ ان شکایات میں تعلیم بھی شامل تھی اور اس میں بالخصوص واردھا اور ودیا مندر کے حوالہ ہے سلمانوں میں پائے جانے والی بے چینی کا جائزہ لیا گیا تھا اسے۔ ۱۹۳۹ء میں مندر کے حوالہ ہے سلمانوں میں پائے جانے والی بے چینی کا جائزہ لیا گیا تھا اسے۔ ۱۹۳۹ء میں مندر کے حوالہ سے سلمانوں کی تعلیمی حالت کا جائزہ لیا گیا تھا اس کی تعلیمی حالت کی بیش منظران کی تعلیمی حالت کے پیش نظران کی تعلیم کا ایک منصوبہ اس نقطہ نظر سے تیار کرے کہ اس سے ان کی معاشرت اور ثقافت کے انتہار کی اوصاف کی حفاظت ہو سکے نواب کمال یار جنگ (۱۸۹۸ء۔ ۱۹۸۳ء) اس کے سربراہ تھے۔ اس مجلس کا اصل کام ایک فیلی محال کیا جس کے اس کے سربراہ کی گرانی میں کمل کیا مجلس نے اپنی روداد ۱۹۳۲ء میں شائع کی سلے کے رکن عزیز الحق (۱۸۹۸ء۔ ۱۹۸۳ء)

ملمانوں کے پیش نظر نے حالات میں اپن قوم کے لیے مناسب تعلیم کا خاکہ ہمیشہ

نظر کود یکھاجا سکتا ہے۔ یہ خطبات کا گریس کے مذکورہ منصوبہ کے راست روگل میں نہیں بل کدان علا کی اپنی فکری تحریک کا ایک حصہ تھے۔ یہ سلسلہ بعد میں قیام پاکستان کے بعدایک ٹی آزاد مسلم ملکت کے لیے قوم کی ضرور توں کے مطابق ایک مناسب تعلیمی نظام وضع کرنے کے لیے جاری رہا۔ اس ضمن میں شجاع احمد ناموں (متوفی ۱۹۸۳ء) نے ایک بہت مفصل منصوبہ '' آزاد قوم کا نظام تعلیم اور پاکستان' ذاتی سطح پر پیش کیا اسک ، جے ایک مخلصانہ کا وش کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک کا وشیس بعد میں ایک برای تعداد میں منظر عام پر آتی رہیں۔

جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی قومی تعلیم کی میصورت حال دراصل ان کے تعلیمی عروج و زوال کی روداد بھی ہے۔ اس صورت حال میں وہ انفرادی یا جامعاتی صورت حال اور وہ کوششیں بھی شامل ہیں جواس خطے میں مسلمانوں کے لیے ان کی معاشرتی اور سیاسی زندگی کے مطابق ان کے لیے قومی سطح پرائیک مناسب نصاب کی تشکیل سے تعلق رکھتی ہیں۔ او پر جن کوششوں کا حوالہ دیا گیا ہے، بیتو نوآبادیاتی عہد کے دور آخر میں پیش آمدہ ضرورتوں کے تناظر میں سامنے آئیں، کیا ہے، بیتو نوآبادیاتی عہد کے دور آخر میں پیش آمدہ ضرورتوں کے تناظر میں سامنے آئیں، لیکن ان کا سلسلہ عہد مغلیہ کے دور زوال میں '' درس نظامی'' کی ترتیب میں دیکھا جا سلتا ہے۔ پھر انگی کرنا چاہاتو قدیم اور روایتی نصاب کونظر انداز نہ کیا۔ اگر چہان کا اصرارائگریز کی فریعہ تعلیم اور جدیوں عرب ہو ہوں ہوں ہوں کہ ہو غیرضروری اور غیرا ہم نہیں جدید علوم پر رہا ہیکن انھوں نے نہ جب، علوم شرقیہ اور مسلم ایجویشنل کا نفرنس کی تمام سرگرمیوں میں بھی سے طرز فکر برقر ارر ہا۔ یو بی علوم شرقیہ اور مند ہو کی حیثیت حاصل تھی تاہی رہا ہوں کہ تہذیب کے نمایاں وصف کی حیثیت حاصل تھی تاہی۔ میں مسلمانوں گی تہذیب کے نمایاں وصف کی حیثیت حاصل تھی تاہی۔

اس کے باو جود کہ علیگڑھ یونی ورٹی میں قدیم وجدید نظام تعلیم اور نصاب ساتھ ساتھ جاری رہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، قومی احساسات کے فروغ کے سب یہ حکمت عملی ہرا یک کے لیے تعلی بخش اور قابل اطمینان بھی نہ رہی ،اس لیے اس میں مزید بہتری کی بابت سوچا جاتا رہا۔ اس خیال کو اس وقت مہیز ملی جب کلکتہ یونی ورٹی میں مطالعات اسلامی کے آغاز اور

ہی اہم رہااور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق انھوں نے ہر دور میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں نصاب میں ضرور کرنا جا ہیں۔ کانگریس کے تعلیمی منصوبہ کے ردعمل میں انھوں نے اپنی قوم کے لیے مناسب نظام تعلیم کی بابت بھی سوجا۔ ڈاکٹرا فضال حسین قادری (۱۹۱۲ء۔19۷۵ء) نے ، جولیگ کی مٰدکورہ رودادمرتب کرنے والی ایک ذیلی مجلس میں شامل متھ سلتے،اور جنھوں نے ڈاکٹر ظفر الحسن (۱۸۷۹ء۔۱۹۴۹ء) کے ساتھ مل کرتقتیم ہند کا ایک منصوبہ، جے عرف عام میں 'علی گڑھ منصوبہ ّ ہے موسوم کیا گیا ہے، پیش کیا تھا اسلے لیگ کی خواہش پر مسلمانوں کی تعلیم کے لیے ایک خاک تیار کرنے کی خاطرایک تعلیمی مجلس کے داعی کی حیثیت ہے متاز ماہر تعلیم کے مشورہ سے ایک منصوبہ تیار کر کے ۱۹۴۰ء میں پیش کیا ۲۵مے۔ ڈاکٹر ظفر الحن کے ایک شاگرد، محد نصل الرحمٰن انصاری (۱۹۱۴ء یم ۱۹۷ء) نے بھی مسلمانوں کی تعلیمی ضرورتوں کا ایک خا کہ مرتب کیا استے ۔ ڈاکٹر غلام محی الدين صوفي (١٩٨٦هـ١٩٩٢م) كي تصنيف: Al-Minhaj, being the Evolution of Curriculum in the Muslim Educational Institutions of India. محتل مين جهي اس مسئله ير چندا جم تجاويز شامل بين اليكن اس موضوع پرایک بہت مفصل منصوبہ A Plan of Muslim Educational Reform لیگ کی تعلیمی مجلس اور مسلم ایجو کیشنل کا نفرنس کی مرکزی مجلس قائمہ کے ایک رکن ، ایف۔ کے خان درانی (متونی ۱۹۳۷ء) نے پیش کیا 🕰 بیعض اعتبار ہے دیگر منصوبوں ہے زیادہ منصل تھا کہ اس میں مسلمانوں کی تعلیم کے تقریباً تمام اہم پہلوؤں کوشامل کیا گیا تھااوراس میں قومی ضرورتوں کا لحاظ رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔بعض علاء نے بھی اس موضوع پر اظہار خیال کیا اور مفید منصوبے مسلمانوں کی مذہبی وقو می تعلیم کے بارے میں پیش کیے۔خصوصاً سیدسلیمان ندوی (۱۸۸۴ء۔ ١٩٥٣ء) اورسيد الوالاعلى مودودي (١٩٠٣ء-١٩٤٩ء) كے نام يهان لينے جاسكتے ہيں۔سليمان ندوی نے اینے خیالات اردوا کادی'، جامعہ ملیہ اسلامیہ دبلی کے ایک جلسہ منعقدہ ایریل ۱۹۳۳ء

ك ايخ خطبه مين المسلم المرمودودي في ندوة العلماء كايك جلسه منعقده جنوري ١٩٨١ء ك

خطبہ میں "کیمیش کیے۔ان خطبات کے ذریعیہ مسلمانوں کی تعلیم کی نسبت سے مقتدر علماء کے نقطۂ

اے کلیے فنون کا حصة قرار دیا گیا۔ یہی وقت تھا کہ ملکت حیدرآ بادیس عثانیہ بونی ورشی قائم ہوئی تھی اوراس میں ایک بہت مناسب نصاب مطالعات اسلامی کا نا فذکیا گیا۔ان ووٹوں یونی ورسٹیوں میں مطالعات اسلام کو جواور جیسی اہمیت دی گئی اس میں فرق تھا۔ یہ مسائل مسلم یونی ورش میں اس وقت زیر بحث آئے جب صاحبز ادہ آفتاب احمد خان (۱۸۶۷ء۔۱۹۳۰ء) نے بحثیت وائس حانسکرا فتیارات سنجالےاوراس جانب بھی خاص توجہ کی اور انھوں نے یونی ورٹی کے اکابرا درعاماً کوایک خطالکھ کراس ضمن غور وفکر کی دعوت دی۔اس بحث میں مولا نا سیدسلیمان اشرف (۸۷۸ء۔۱۹۳۹ء) نے بھی اینے جذبۂ ایمانی وعلمی کے جحت حصہ لیا اور وائس جانسلر کواس خط کے جواب میں خود ایک تائیدی خط تحریر کرتے مطالعہ اسلامی کے نصاب میں اہم تبدیلیوں کی بابت اپنی رائے پیش کی تا کہ سلم یونی ورشی کے قیام کے حقیقی مقاصد کی طرف بوصا جا سکے۔ان کے اس خط کی بنیاد ہروائس حانسلر نے خو دانھیں ایک مفصل رپورٹ اس بابت لکھنے کی دعوت دی، جوانھوں نے بخوشی منظور کرلی اور اپنی تنجاویز پرمٹنی ایک جامع ریورٹ تحریر کی۔ان کی وہ ر پورٹ اکیڈیک کونسل میں پیش کی گئی جومنظور کر کی گئی۔صاحبز ادہ آفتاب احمد خان نے اپناوہ خط یونی ورشی کے باہر کے ماہرین اور علماً ومفکرین کوبھی ارسال کیا تھا۔اس وفت کے نمایاں مفکرین میں علامہ اقبال (۱۸۷۷ء۔۱۹۳۸ء) کو بھی پیرخط موصول ہوا تو انھوں نے اس خط کے جواب صاحب زاده صاحب كعزائم ومقاصد كوسراجته موئ نهايت تفصيل سےاينے عالمانه خيالات اس باب میں بیان کیے جومطالعات اسلامی کے شمن میں اقبال کے نقطہ نظراور خیالات وافکار کی بہت عدہ ترجمانی کرتے ہیں۔ علی

صاحبزادہ آفتاب احمد خان کے دور میں ان کی کوششوں کے سبب مسلم یونی ورشی میں مطالعات اسلامی کی تاریخ کا بیا ہم واقعہ یا اقدام تھا کہ اس کی تعلیم کے لیے ایک بہت جامع منصوبہ ادراس کے مطابق ایک بہترین مکنے نصاب بھی تجویز اور منظور ہوگیا۔ مولانا سیدسلیمان اشرف کی وہ مکمل رپورٹ، اینے پس منظر اورائے گل عناصر ومشمولات کے ساتھ زیر نظر کتاب میں شامل ہے، جس کی تفصیلات بیان کرنے کا میکل نہیں ، اندرونی صفحات پر سب دیکھے جاسکتے ہیں۔ اس رپورٹ

پریونی در سی گے اکابر: محمر مزمل اللہ خان (۱۸۲۵ء۔۱۹۳۸ء)، قائم مقام وائس چانسلر؛ ضیاء الدین احمد (۱۸۷۸ء۔۱۹۳۸ء) ، پرو وائس چانسلر؛ نواب حبیب الرحمٰن خان، صدر یار جنگ (۱۸۲۸ء۔۱۹۵۳ء) ، رکن ، کونسل و کورٹ ؛ قاضی سید نخر الدین (۱۸۲۸ء۔۱۹۳۳ء)، رکن ، مجلس تاسیس نے جواچی اپنی آرائتحریری تھیں ، وہ بھی زیر نظر کتاب میں شامل ہیں۔اس رپورٹ کواس کے مندرجات ومباحث کی اہمیت کے بیش نظر استفادہ عام کے لیے بونی ورشی نے ۱۹۲۳ء میں شائع میں اور کی اس کے روی ایس کے موری ایس کے مندرجات ومباحث کی اہمیت کے بعد ہے ، اپنی اہمیت کے باوجود، بیدو بارہ بھی شائع نہیں ہوئی اس لیے قریب قریب نایا بھی اور فراموش بھی ہوچی تھی۔

اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر کہ بیاس خطے بیں ہماری تعلیمی زندگی اور خاص طور پر مطالعات اسلامی کے نشیب و فراز کو ، نہ صرف ہمارے ماضی کی کاوشوں اور جدو جہد اور عزائم و مقاصد کے ساتھ، ہمارے ساتھ کے فروغ و نفاذ کا جذبہ تحریک دیتو بیاس کے کام آسکے ۔ بیہ تصرف اسلامی تعلیم اس اعتبارے اہم ہے کہ اس میں جامعات کے لیے بلکہ اعلیٰ دیتی مدارس کے لیے نہ صرف ان کی دینی علمی ضرورتوں اور تقاضوں پر روشنی ڈ الی گئے ہے بلکہ ایک عمل اور معیاری نصاب کے لیے تجاویر بھی پیش کی گئی ہیں جن کے مطابق ایک عمدہ اور مفید نصاب تیار کیا جاسکتا ہے۔

"ادارہ کیا گتان شائی" کے روح روال جناب ظہورالدین خان صاحب نے ، جواپئے علمی ذوق اور تحرک کی ایک نمائندہ مثال ہیں ، مولانا سیسلیمان اشرف کی علمی خدمات کے بےحد معتر ف اور مداح ہیں ۔ قبل ازیں انھوں نے ان کی تصانیف میں سے "النور" اور" البلاغ" آج کے قار ئین کے لیے نئی آب و تاب کے ساتھ شائع کیں ، زیر نظر کتاب کو بھی اپنے سلسلہ اشاعت میں شامل کرنا پیند کیا ، جوقو می تعلیم اور مطالعات اسلامی سے ان کے مثالی شغف کا عین ثبوت ہے۔ اس زیر نظر کتاب کی اشاعت بھی ان کا اور ان کے ادارے کا ایک مزید مخلصانہ اور مؤثر اقد ام ہے ، جو یادگار رہے گا۔

### اسناد و حواشی

- ا قریشی، اشتیاق حسین، "برعظیم پاک و بهندی ملت اسلامیه"، کراچی، ۱۹۲۷ء، ش ۱۳: "اس وقت قصبات کا نظام ممالک اسلامیه بین قائم تھا۔ بیقصبات زندگی کے سرچشم تھے، جن سے شرخصوصا وارالسلطنت سراب و شاداب رہے۔ شہری آب و بھا دو تین نسلوں کے بعد د ماغوں کوست اور بست کر وی تو قصباتی ایل کمال تازہ زندگی لے کر تینتی اور برزم حیات کواز سرنو پر نورومعمور فرما دیتے ۔ وہلی مرحوم بین شاہ صاحب کا اور کھنو بیس فرنگی محل کا خاندان لاکھوں میں دومثالیں ہیں۔ "شروانی، حبیب الرحمٰن خال بین شاہ صاحب کا اور کھنو میں فرنگی گردی ، علی گردھی )" بھی گردھی )" بھی گردھی )" بھی گردھی )" بھی گردھی۔ استاذ العلما کر حیات مفتی لطف الله علی گردھی )" بھی گردھی۔ ۱۹۳۳ء، جس
- ی مشلاً پوہرے۔ لاء این۔ این Promotion of Learning in India during شرک این۔ این Mohammadan Rule.
  - س ندوی، سید سلیمان ، " حیات شیلی "، اعظم گره ه، ۱۹۴۳ء، ص ۲۹
- سے ان بیں ایک بڑی تعداد میں فاری پرعبورر کھنے والوں کے نام ملتے ہیں ہتفصیلات کے لیے: الیشا، ص ۳۳۔ ۳۲ و بعدہ: ڈاکٹر سیوعبداللہ کی تصنیف "او بیات فاری میں ہتدوؤں کا هسا"، دبلی، ۱۹۳۲ء، اس موضوع پرجامع ہے۔
- ای خارب، ای (Sharp, H.) کلته، ۱۹۲۰، Selections from Educational Records کلکته، ۱۹۲۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰
- ا دورانگریزی عبد میں ان کا انگریزی تعلیم کا ذوق و شوق اس صدتک روز افزوں رہا کہ جب ۱۸۳۰ء میں ایک عبد انگریزی انتخاب اسکول قائم کیا، تو اسے گنجائش نه ہونے کی وجہ سے طلبہ پر داخلہ کی کچھ پابندیاں عائد کرنی پڑیں؛ مہرعلی، The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities، چھی با میکا بیان میکاروں انتخابی میکاروں انتخاب میکاروں انتخاب میکاروں انتخاب میکاروں انتخاب میکاروں انتخابی میکاروں انتخاب میکا
- کے معین الحق، ''معاشری علمی تاریخ''، کراچی، ۱۹۲۵ء، ص ۱۹۲۸؛ اس صورت حال کوسیدسلیمان ندوی کی تصنیف'' حیات شبل" کے مقدمہ میں تفصیل ہے دیکھا جاسکتا ہے، ص اے ۵۷

- اضلاع روسیلکسنڈ میں تقریباً پانچ بزارعلاء مختلف مدارس میں درس ونڈ ریس میں مصروف رہتے تھے اور حافظ رحمت خاں (۸۰ کاء ـ ۷۲ کاء) کی ریاست نے تخواہیں پاتے تھے۔ پر یلوی ،الطاف علی ،سید، "حیات حافظ رحمت خان" کرا چی ،۱۹۲۳ء جس ۳۳۱
  - و فرخ آبادی، ولی الله مفتی "عبد نگش کی ساسی علمی اور شافتی تاریخ"، کراچی، ۱۹۹۵ء، ص۲۳۴
- مل کین ولیم آدم (W. Adam) کے ابتدائی جائزہ کے مطابق بنگال اور بہار میں ایک لاکھ مدرے موجود شخصہ وور دراز اور وشوار گز ارمقامات پر دو ہزار کی آبادی پر ایک مدرسہ کا تناسب تھا۔ ہارٹوگ، پی۔ ( SOme Aspects of Indian Education, Past and (Hartog, P بائدن،۱۹۳۹ء، ص۵۱۳ کے وابعدہ۔
- ال جب كداس وقت قائم مونے والے الكريزى اسكولوں ميں صرف پڑھنا سكھايا جاتا تھا اور بھى بھى صرف الكيد مضمون پڑھايا جاتا تھا۔ لائر ۋ، ايم ال ( Laird, M.A. )، Missionaries and ( Laird, M.A. )، Education in Bengal.
  - ال اكرام في محد" رود كور" الاجور، ١٩٤٥ م، ٩٠٥ م
- سندهی، عبیدالله ، ' شاه ولی الله اوران کی سیای تحریک ' ، لا بور ، ۱۹۷۰ ، بسیدا تحد خال کی شاه ولی الله اور بسیدا تله ، ' نظره فی الله اور بسید' ، غیر مطبوعه مقاله الله کی فکراور تحریک سے نبعت کے لیے : شابجها نبور کی ، ابوسلمان ، ' شاه ولی الله اور بسید' ، غیر مطبوعه مقاله برائے کی ایج ڈی (اردو) ، سندھ یو نبورشی ، ۱۹۸۱ء ؛ و نیز مذکاف ، بار برا (Slamic Revival in British India , 1860 1900 می ایک کی در ایک ایک کار با کور ۵۰ کار می تاکرام ، شیخ محمد ' موج کوژ' ، لا بور ، ۱۹۵۵ء بس ۱۹۳ ۱۹۵۵
- سی یہاں تک کدمولا نا گنگوہی قرون وطلی کے عقلی علوم کو تھی نصاب میں شامل کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ مس ۲۷: چناں چہ اپنے زمانہ میں انھوں نے مدرسہ کے نصاب سے معقولات کو خارج کر دیا۔ گیلانی مناظراحسن ''سوائح قائی'' ، حصاول ، دیو بند، ۱۹۵۳ء جس۲۹۲
  - الينام ويدرسه
    - ال الفائص ١٨٦

- کل خان، سید احد، ''مقالات سرسید''، جلد بفتم، لا بور، ۱۹۲۲ء، ص ۲۰۸، ۲۵۹ وغیره ، خاص مولانا قاسم کی شخصیت اوران کے کامول کی ستائش کے لیے: رضوی بمحبوب ''مولانا قاسم بی سرسید کی نظر میں''، مشمول ''برمان''، دبلی ، جلد کا، شاره ۲۰، ۱۹۳۲ء، ص ۱۴۳: ۱۴۳۰؛ مولانا قاسم کے انتقال پرخان، سید احد، ''تعزیم مضمون (مولانا محمد قاسم نا نولوی) ، مشموله : ''علی گڑھ اسٹی ٹیوٹ گڑٹ ''، ۲۲۲ را پریل ، ۱۸۸۰ء، ص ۲۷۷ مضمون (مولانا محمد قاسم نا نولوی) ، مشموله : ''علی گڑھ اسٹی ٹیوٹ گڑٹ ''، ۲۲۲ را پریل ، ۱۸۸۰ء، ص
  - 14 ندوى، أكرام الله، "وقارحيات" على كره ١٩٢٥ء، ص ١٠٠
- الله مدنی، حسین احمد، ''فقش حیات''، جلد دوم، دیو بند، ۱۹۵۳ء، ص ۲۵۷؛ اکرام،''موج کوژ''، ص ۲۰۳۰؛ مرنی جونطبه پیش مولا نامحود حسن نے '' جامعه ملیه اسلامیہ'' کی تاسیس کے وقت، ۲۹را کتو بر ۱۹۲۰ء کوئلی گڑھ میں جونطبہ پیش کیا تھا، اس کے میہ جملے نہایت اہم ہیں :''اے نو نہالان وطن، جب میں نے دیکھا کہ میرے اس درد کے غم خوار، جس میں میری بڈیاں پھلی جارتی ہیں، مدرسوں اور خانقا ہوں میں کم اور اسکولوں اور کا لمجوں میں زیادہ ہیں، تو میں نے اور میرے چند تخلص احباب نے ایک قدم علی گڑھ کی طرف بڑھایا اور اس طرح ہم نے ہندوستان کے تاریخی مقاموں دیو بندا درعلی گڑھ کا رشتہ جوڑا۔'' بحوالہ: الیشا۔
  - ع خان، سيداهم "تهذيب الاخلاق"، شاره ١٥ على كره ١٨٥ ع ١٨٥ ع ١٨٥ ع ١٨٥ ع
  - الله خان بسيداحه، «مكمل مجموعه مي كورز واستيجز"، مرتبه محوفضل الدين ، لا بور، • ١٩ ، ٣٣٣ الله عن
    - ٢٢ الصّابي ١٥٩
    - ٣٢ عالى، الطاف حسين، "حيات جاويد" بص ١٩٥٥
- سی ایسنا، بھی صورت بعد میں پنجاب یونی ورٹی میں بھی پیش آئی۔ وہاں بی۔اے اورائیم۔اے کے ساتھ ساتھ بالغ العلوم اور مالک العلوم کے نصاب بھی شروع کیے گئے،لیکن ان نصابوں کا بھی وہی حشر ہوا، جو علی گڑھ کا کچ میں مشرقی علوم کے شعبہ کا ہوا تھا، بحوالہ: نقوی،نورالحن،''مرسیداور ہندوستانی مسلمان'، علی گڑھ، 1949ء،ص 111
- اس کانفرنس نے بعد میں اپنانام'' مسلم ایجو کیشنل کانفرنس' رکھالیا، اس کے مقاصد اور سرگرمیوں کے لیے:
  حالی، الطاف حسین، '' حیات جاویڈ'، حصہ اول، دبلی، ۱۹۳۹ء، ص ۲۴۹ سے ۲۴۷ و بعد فی بشروانی، حبیب
  الرحمٰن خال، '' چنجاہ سالہ تاریخ آل انڈیا مسلم ایجو کیشنل کانفرنس'، بدایون، ۱۹۳۵ء؛ اختر الواسع،
  Education of Indian Muslims: A Study of All India Muslim
  الرحمٰن خال، '' چنجاہ سالہ تاریخ آل انڈیا مسلم ایجو کیشنل کانفرنس'، بدایون، ۱۹۳۵ء؛ اختر الواسع،

- ۲۶ اس بارے میں راقم کی تالیف: ' 'تحریک پاکستان کاتعلیمی پس منظر' ، مفصل مطالع برشتمل ہے۔ ادار دکا تعلیمی تحقیق ، لا جور ، ۱۹۹۲ء
- المع باسو، ایرنا، با المعالی المعالی
  - ۲۸ قرار داد حکومت بهند، بابت "نبندوستانی تغلیمی حکمت عملی"، ۲۱ رفر وری ۱۹۱۳ ه ( کلکته، ۱۹۱۳ ء ) م ۲۲
    - 9. ۲ ريورت، ١٩٥٣ وعام ٢٩
- Report of the Enquiry Committee Appointed ייני אירט פּיין אַניי וּרְבּיער אָניי וּרָבְיער אַניי וּרַבְּיער וּרִבּיער אַניי וּרַבְּיער וּרִבּיער וּרַבּיער וּרְבִּיער וּרְבִייער וּרָביער וּרְבּיער וּרְבּיער וּרְבּיער וּרְבּיער וּרְבּיער וּרְבּיער וּרְבּייער וּרְבּיער וּרְבּייער וּרִבּייער וּרְבּייער וּרְבּיייער וּרִיייי וּרְבּייער וּרְבּיייער וּרְבּייער וּרְבּיייער וּרִיייי וּרְבּייער וּרִיייי וּרְבּיייי וּרְבּיייי וּרְבּיייי וּרְבּייייי וּרְבּיייי וּרִיייי וּרְבּיייי וּרִיייי וּרְייייי וּרִיייי וּרִיייי וּרְייייי
  - ALINATATE TO DATOL
- ان میں ایک جائزہ رازی (غلام احمد پرویز) کاتحریر کردہ '' واردها کی تعلیمی استحصال کی دورہ کیا تھا۔

  ان میں ایک جائزہ رازی (غلام احمد پرویز) کاتحریر کردہ '' واردها کی تعلیمی اسکیم اور مسلمان ، ایک عظیم ان میں ایک جائزہ رازی (غلام احمد پرویز) کاتحریر کردہ '' واردها کی تعلیمی اسکیم اور مسلمان ، ایک عظیم الشان خطرہ ہے آگا ہی '' (وہ کی ،سنہ ندارد) تھا۔ اسرار احمد کریوی نے ''سی پی میں کا گریس رائ '' (نا گیور، ۱۹۸۱ء) میں اس منصوبہ کے تحت مسلمانوں کا رقبل اور ان کی شکایات مرتب کیس میں کے 21۔ 1989ء ان کے علاوہ ابوالاعلی مودودی نے بھی اپنی کتاب ''مسلمان اور موجودہ سیاس شرک میں بی میں اس منصوبہ پر مدل تقید کی ہے۔

  موجودہ سیاس کش کشن' حصددم (پشمانکوٹ ، ۱۹۲۸ء) میں اس منصوبہ پر مدل تقید کی ہے۔

  متو بنوابزادہ لیافت علی خال بنام افضال جسین قادری ،۲۲۴م می ۱۹۳۹ء ، شمولہ '' جدید سائنس'' ڈاکٹر افضال حسین قادری نمبر (کراچی ،جون ۱۹۷۹ء) میں ۲۲۳ میں اس منصوبہ پر مدل کو ایک کا سیاس نام افضال حسین قادری نمبر (کراچی ،جون ۱۹۷۹ء) میں ۲۲۳

والله تقول الحق وهوي تحريقتدي فارشرواني

- سه بیم منصوبه بعنوان: "The Problem of Indian Muslims, and Its Solution". ۱۳ راگست ۱۹۳۹ء کوشائع ہوا تھا۔ مکتوب، افضال حسین قادری بنام چودھری رحمت علی؛ تاریخ نداود. مشمولہ: الینیا بس ۱۲۱–۱۲۲
- صی محتوب، افضال صین قادری بنام قائد اعظم محموعلی جناح ،۲۲ رنومبر ۱۹۸۱ء، مشموله: الینها ، ۱۳۳ ا؛ اس تعلیمی محلس کے قیام کے لیگ کی مجلس عاملہ کی قرار داداد رتعلیمی مجلس کا سوالنامہ، الینها، ص ۱۳۲ سامیں میں۔
  ہیں۔
- الانمون A Plan of Muslim Educational Reform ، لانمون A Plan of Muslim Educational ، لانمون
  - عي المنباج (لا مور، ١٩٨١ء) خصوصا من ١٢١\_١٨١
    - ٣٨ دراني تعنيف مذكور
    - 9 "مسلمانون كي آئند تعليم" ( دبلي ١٩٣٣ م)
      - وسي "نيافظام تعليم" (لا بور، سنه تدارد)
      - ال ملك دين محمد ايند سنز، لا جور، ١٩٥٠ء
  - The Making of Pakistan الدن ١٩٦٤ الدن ١٩٢٥ و٢٠
- سی اقبال کا پیرخط'' اقبال نامهٔ''مرتبه شیخ عطاللهٔ، اقبال اکادی پاکستان، لا ہور،ص۵۳۲هه ۴۳۰ میں شامل ہے۔

# فررتمضاين

| *************************************** | مضموك                    | 30    | مضموك                            |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------|----------------------------------|
| 77                                      | وقتع وظالف كي ضرورت      |       | على آرار                         |
|                                         | مسلم و تورشی اوراسلامکرا |       | رامتيحام مقام دانسطانيلرصا       |
| r2                                      | مجوزه متن شيم            |       | رائيره وائس فاسلوط               |
| Y4                                      | اكيام تقين كي خرورت      | 4     | رائے زام ریار خاکسیادر           |
| 11                                      | ميرى رورط                | 1-    | را مح آنرسل مرفح الدين حب        |
| ضاعل ال                                 | ع تی زمان کے ماس دو      |       | راسلات منسلكير لورط              |
| ۳۰                                      | علوم إسلاميه كالقيل      | 170   | 0 6                              |
| 71                                      | دا مذخر من مستجد گلش     |       | کھل د داشت                       |
| rr                                      | علم کل م<br>تصوف         | 12 01 | اسلامي لطنتيا ورعلوم اسلام كارزا |
| mm                                      | القبوف                   | 4     | عربی سے وحت                      |
| 77                                      | تاريخ وحغرافيه           | 14    | حيداك علم على افعاب              |
| 20                                      | طب ب                     | 19 6  | خطره بهمال فتل محموس كمياحا وكا  |
|                                         | دوسرے حصّد کی اہمیت      | r.    | ندرك إحربيآره                    |
|                                         | تمير عضد ك المميت        | r.    | نر و ٥                           |
| 41                                      | تاخير كى علت             | 71    | المهاكم يونورشي                  |
| 4                                       | التياسِ أول              | 44    | سركارى سندى خردرت                |
| "                                       | الماس وم                 | 11    | أنكريزي تعليم كي ناكز بريفرورت   |

## بهم التي التيم التي المراء

خاب مولا اسیسلیان شرف ها حب طله بر فعید نیایت میم دینورستی نے میری کو اسکے حواب بی ایک یا و داشتے میری کو استان مولای کا داشت مولای کا داشت میں اسلامی اشٹریز کے معلق تو بر کی بحاس یا و داشت کی مولای کو دائیں کا در اسکا کے حواب بی کا در اسکا کی مولای کو میں اسلامی کا در اسکا کی مولای کو در استان کے در اور میں اور اس میار در اس میار استان کے در اور اس میار استان کے در اور اس میار استان کے در اور اس میان کا در اور استان کے در اور اور استان کے در استان

| اصفح | مضمول                  | مو  | مضمون              |
|------|------------------------|-----|--------------------|
| ٥٣   | تيرى تحقيق             | 44  | التماس سوم         |
| 1    | 11 583                 | 44  | د وسری فرع         |
| 11   | 10 450                 | 11  | مرسرى معيد         |
| 4    | ميسى الم               | p/6 | جداسا می ک ریاضی   |
| 200  | باتی ،                 | 49  | علم بندك           |
| 00   | أصول عدا د             | 9   | علم أ دب           |
| 11   | ارتمساطيقي             | ۵.  | ينيت               |
| 06   | نعاتكم                 | ar  | بمينت كاميلا درم   |
| DA   | توضيح وتعليل تعين لضاب | 4   | بينيت كى طرف ميلان |
|      | تام د                  | 4   | ببلي تفيق          |
|      | مام سام                | 01  | د وسری تحقیق       |

5. Grammar (Nahw)

6. Scholastic Theology (Ilmul Kalam)

7. Lexicography (Lughat)

8. Rhetoric (Bayan)

9. Literature (Adab)

ا در حصّه وم من مفسّا ذيل فنون كا نام ليا گيا ، كو-

2. Foreign Sciences.

1. Philosophy (Falsafeh)

2. Astronomy (Ilmul Nujum)

3. Music (Moosigi)

4. Geometry (Nindisa.)

5. Medicine (Fibb)

6. Magic and alcihr (Al Kimiya)

تاکه اس شلیکے متعلق اگرا درحضرات بھی اپنی آرائے گرای سے قوم اوراس یونیورسٹی کومتغید فرمانا چاہیں توہم اس ہشنفا دہ سے محروم فدر ہیں ۔ نیز بحثیت ایک حقیرخا دم' پر سنے قوم دیو نیورسٹی وا دنی تریطالب علم حنیدالفاظ اپنے 'اتی تجربہ کی مناویراس بارہ میں عرص کر تاہوں ۔

برب ببرس بربیر می بردین رس برده ما حراده صاحب انس جان رسلم بوینورشی کامیر احسان پرکس انفول نے کینے تقرر کے ابتدائی چیزه ہ کے اندر ہی اسلامی بوینورشی میں اسلا کی طاقدیز کے نظام کی طرف توجہ فرمائی اور مولاننا سید کیمان شرف صاحب کامجی احسان ہم کہ انھوں نے اس سے مدیر ایسی مہتم بالشان بورٹ تھی ۔ لیکن سے

> قانع نجتب تی زشود طالب را روانه بهتاب تی نتران کرد ملے

موحوده مشدُ اسلامک شدیز کامفهوم کلکته یو نیورشی کی میوری مطابق ( ملاخطه موجد یا پی کے حصد وم کے صفحه ۱۴ وصفوه ۱ کے نقرات ۲۰ واس محصل سق مرسوگا که اسلامک طرفیر کو ایک حصّد نکستی آف اُرٹش کا قرار دیا جائے ۔ کلکته مرسه کی تعلیم اور قدامت کاهبی اس می حوالہ دیا گیا ہی نیز کمیشن مذکور رکلکته یو نیورسٹی کمیشن ) کی حلید وم باب ۱۱ میں جو مشریح و منظیم اسل مک شدیر کی گئی ہواس میں شنبیل و حصے کے میں ایک علوم خاصل سلامی اواریک علوم بیرونی و جو ترجیم بو کرع بی زبان میں آئے ) ۔ حصّہ قدل میں مفقلہ فیل فنون کا: علوم بیرونی و جو ترجیم بو کرع بی زبان میں آئے ) ۔ حصّہ قدل میں مفقلہ فیل فنون کا:

1. Koranic Exegesis (Ilmul Fafsir)

2. Koranie Textual Criticism ( Shoul Quiral)

3. Science of Apostolic Fradition (Inul Hadis)

ا عاب ديدارگل پرقناعت تين كرتاجيسي پروان كوچا ندنى ئے سنی نبين دو تی۔ . صادیجے سے امرین علوم عقابے نقابے حضرہ رمایت موجودہ زندگی سے جمی باخر مول س کانج کے پیشل مقرر کئے جائیں بطلبار کو کانی د ظائف نئے جائیں ، فیاد مقرر کئے جائیں پر وفسیر مقرر کئے جائیں ایر سلم و نیور شی کو حقیقی معانی میں غراطہ وطبۂ بغدا دا ورصر کی یونیور شیوں کے جائیں ایر کی اسادی کالقب حال کیا تھا ا در آج جمی بہم شان و بیدا ہوں چنوں نے یورٹ کی اسادی کالقب حال کیا تھا ا در آج جمی بہم شان و شوکت و تعلقی و ترقی بدر ہے کہ جاری شاگردی کا اقرار ہج میری اس لائے کو ٹیرھ کر ہت ھنرات تو بنیسنگے اور بہت یہ کیسنگے رہینے حقی کی کما نی جے جمی ہو تور و بہتے کے سوال کا کیا حل ہم ج میں اس کے جواب میں جمی او کئے ساتھ اور شیجے دل سے بھی عرف کر ذیکا کے '' ہمتِ مرداں مردِ خدا'' ہے

ہر کا رہے کہ متبت ستہ گرد و اگر خارے ہو دگارت میر کرد کے داسطے ہو ہ مسابل کیم ہوا کہ نے ہیں صرف کو نیا جا ہیئے اور اس فادر طلق کے فضل پر ہود سے کرکے جس ہوا ہے ہیں صرف کو نیا جا ہیئے اور اس فادر طلق کے فضل پر ہود سے کرکے جس ہوائے ہور اسکیم عرب کسال کہ کالیج کو سم اسٹہ کرکے شرفع کو دیا جائے اور چر ولائے قوم جا ہئے اور اسکیم عرب کسال کہ کالیج کو سم اسٹہ کرکے شرفع کو دیا جائے اور چر ولائے قوم جا ہیں اس کی جائے تو ہا بھی ہے جالی وخشہ مالی اب ہمی خدا کے سندے ، سندگا ہے ا کی مرد کو تیا رہوجا و نیکے اور کیا عجب ہم کو ٹی ایک خضر دا ہ ایک گوشئہ ماک سے سوالیم اس قومی شتی کو گرد اب باہے ماہم کا لئے۔ ہمیئی ، کاکمتہ یا سورت ہو بیا گوشۂ ختم ہائے سے اس در کی اسپی واکر نے جس رہوجی متعالیا جا

ے وہ کا مہص بٹل کر ہے یا ندھی جائے۔ اگروہ کا نابھی ہوتو گلدت بن جاتا ہے۔ علی خضر راہ ۔ راہبرررا ہنما بھی راہ وکھائے والا سے وہ اور نزرکہ ایک نظرے منی کو تیمیا بنادیے ایس کیا ایسا ہوگا کہ کن اکھیوں ہے ہماری طرف بھی دیکھیں گے۔

وماذلك على لله بعزين-

یونیورشی؟ ده مسلم بونیورشی حس کونه صرف مسلمانوں کی ظام ری تو می صردریات تعلیم کا طلا مشکلات ملکه مسلمانوں کی سوزا فرزوں دمنی خرابی اورتباہی سے بیخنے کا تام راہ نجا کہ بیا یا گیا ہوا ور بالا خروزہ سلم بونیورشی جس کی سنبت نهایت شان ار تو قعات بیدا کر کے قوم برحر تقبل کاعل کر کے اخذ زرکیا گیا ہو۔ لہٰذا اگراس یونیورشی میں اسلامک اشڈیز کا فاتھا یا مہ کلکتہ کمیش کورٹ کی تعلیم ادربس خوری قرار بائے اور مہارا انتہا کی عوج تعلیم اسلامک اشڈیز دہی کورس فرق اربائے یا بہارام ساکر تعلیم اسی لاغ بیل برسینے جرکمیش مذکورنے دی تو میں عرض کردگا کہ سے

> کریمیں کمتف میں قاست کا برطفت لال عام فوارشد سے

بہرحال موقت جو تجریز اسلامک اشٹرنے کے نفا ذا در انصباط کی یہ نبورٹی ہوائم کی گئی ہج اورس کا بیان مولنا مرحلہ کی پورٹ میں ہج ا درجس کے باقاعدہ نفاذ کا عالی جنا کے نرماج بادہ صاحب بها در کوخیال تھا اس کی بہترین صورت یہ ہی بہوسکتی ہج جو مولنا تحویز فرمائے ہیں درجس کو اب ہماری اکا ڈیک کونسل نے منطور کرلیا ہج اور آبیدہ سے اسی برعل ہوگا بسین ہیں کہتا ہوں کرر کچہ ہی نہیں در قار الملک مرحوس کی آرز دمیں برمید اسلی حالیٰ میں ملم یونیورسٹی ہج اور اگر در اس یہ نبی یونیورسٹی ہی جس کی آرز دمیں برمید مرحوم نے جان دی اورجس کے معلق نوا بھی لمالک در وقار الملک مرحومین نے قوم دائٹر مثیریٹ کالج سے لیکر وینورسٹی کا اسول کا جا قاعدہ وسلسل اسلامی تعلیم علوم دی وینوی وائٹر مثیریٹ کالج سے لیکر وینورسٹی کا اسول تا کہ باقاعدہ وسلسل اسلامی تعلیم علوم دی وینوک کی عربی نربان میں ہوئی جا ہے اور اگر میزی زبان فرتیہ مانیم ٹر با ٹی جا و سے اور سطیح کہ وینورسٹی کے شعبوں میں دیش کالج سائنس کالج سیکنے کالج ، ٹرمنیگ کالج قائم مور قربال کہ ہو بھے اس ہی طبح علوم عربایہ مان میں کالج علیے دہ قائم کیا جا جے درمولا نامیرسلیمان میں

ا منول بيت شكل أمان كرف ١١٠ (٢) بيت روهو ينوالا

ع برتشيل \_ بهاء ي يوجيكوآساني ساني الله اليت كاعلم - يرشيول كاعلم (٢) يماري وجه

م الراى طرح كامدر اور مُلّا (استاد) بي يَوْ يَكِيل كاكام تُمّ بوزاج بيه من انضباط فُعَيْن ، ضابط ، فام ، نظام ، نظام ، مكل أن

ى ئى ئى ئەردىجەم مەسلامگ شەرى كاكىنوں نے قايم كىيا ئۇرەھ بىغىلى ئورىكىنى كالىردە ھەسىنى ئىل ئۇرىكىنى كالەر ئىل مادر الاصفى ئىرى دە 4 كاكىتە يونىورىشى كمىش ئورىش)

یں نے بولنا سید لیمال شرف صاف کی نوط "اسلامک شائر نے معلق اور اس پر برد د انش جانب رصاحب کی رائے شرصی میری رائے صب فیل ہجو۔ د الف ) سب اول مدطے کرنا ہج کہ سلم یو نیورشٹی سسلامی علوم کیوں طبح ات ہج یا کیون شرحانے جا مہیں ۔ اس کے بعد رسطے کرنا ہج کہ کیا طبح ہانا جا ہے جو سوال کا اس ضمن میں حضور نظام عالی مقام خلدانڈ بتعالیٰ ملکم و دلیتھ دضا عضا متداقد ہم ومراتبهم کی اُس کامیاع لی شان ورمفیاد سکیم کاحوالہ طکاس کی تعلید کامشورہ نیا ضروری ہی حوبا عشاحرات کے آرد و یونیوسٹی مہوئی ہجا دراسی شام راہ برع کہ اسلامی کالج کی لئے بیل فرالی جاسکتی ہی ۔ و ما علین اُلا البلاغ ۔

محمد مرمل بیشرخال رخان بها درنوال و بی ای کے سی آئی ای، انجامع والن خانبار مسلم پینورشی علی کڑھ د ۲۷

میں نے مولوی سلیمان ترب صاحبی نوٹ پٹر ہا۔ اسلامک ٹٹویز کر وقصیری اوَّل نیات و م سائن دفلیفہ و تاریخ دغیرے شما کی معز سیوکٹش نوائین میں ماہ جہوف میں راک اعلام کرنے ک

ک دُیژه نیزارسال تجرب نے تباویا کوئنی نوع انسان کی تقیقی ترقی او زخمت است علیم بیخ تحصر تولندا جوسلانوں کی درس گاه ان علوم کی تعلیم میں پورا اور ضروری اشمام ندکرے و مسلم درس گاه یا مسلم پوئنور شرحی کے لفت کی مشتحق نہیں میرکستی اور کہ سکیس گے کہ آس نے نوع انسانی کی خدمت نہیں کی اور وہ امانت اوانہیں کی جواس کے ذیئر تھی۔

جب بيط بوليا كركبول مسلم ونبورشي علوم اسلاميه برهائ تواب ميط كرنا بوكركيا يرُ صانا حاسية - ستري حل اس كاعمانيه يونيورشي حيد رآبا دمي - اس كاكمليند وسكواكر دمكيه لينا جائي ايك كهنشكا مطالعه واضح كردك كاكد كيسا برهاما جائية فاصديركمسلم يوتبورشي مي دو تعکلتی ہوں ایک سائنس اور آرٹس کی ایک علوم اسلامیہ کی حیس طرح آرٹس اورسائنس کی تعلیم کا اہتمام ابتداے ہوا دراسکول سے لے کریو نیورسٹی تک تعلیم دی جاتی ہے۔اسی طسیح شعبهٔ علوم اسلامیه کا اشام استبات انتها تک مهد انگریزی نظیر کی تعلیم استبات انتها تک لازم م وْ گران دونون تعبول كى ايك نام سے موں - دونوں وگريون كى قيمت ايك ميو-آشا دون كى تنخوا ه كا ايك معيار سو يطليا كے وظالف وغيره بالكل مكيساں سوں - دونوں شعبوں مح اساتذه اورطلبايس كونى اتنيازمه بهو- يرو وائس جانساراكب بهوج و ونون شعبول كافسرى ك قالبيت ركهما بهو-اس كي تشكيل كالي اي بورد نبايا جائ جس مي سلم يونيورشي قديم مداراً عربية مذوة العلمام اورجامعدُ عمَّا منه كا َسائلة ه ا ورتعليم! فقة شريك مهول - اكبيته كم كوسالم علوم اسلاسیه کاعنصراس فذرر کھا جائے جواپنی تجا ویز کو توی کرسکے ا دراس میں ہمی مثل دوسر علوم کے ا برین کی وائے مسلم انیجائے۔

ا ول بید دونوں اصول ملے کرنے چا مہتیں -اس کے بعد علوم اسلا میر کی تعلیم کا دعولی کرا چاہئے ۔علوم اسلامیس کی تقسیم دنیایت اوراسلامک اشد ٹر بلی ڈھاکہ لو نیورشی مل کلکتہ یو نیورشی

جواب يه كالمسلم لينويش كما نول في الرينوشي طا نوى مهندس بواس أس قت سيحكيم اس كا وجو د صرف ذين بي تحاليه عدُّه وأتَّى فك درطت توكيا بوكه علوم أسلاميا ورعلوم مترقير كي تعليم كانتها مثل ومراعلوم كاس كياجاً يكامي لوينورتي كي قيام كه الخوز المي الم کے قت کوئی اہم تحر ماقیر براسی ناہمی جس ٹی عدّہ مذکو کا اعادہ پوری ضاحت یا علاق ما تحدند کیا گیا ہواسی و دران میں جکسٹیاں کم یونیورٹی کے سلیس بانے کے لیے سفر رہو ٹیل دجن م سلمان بران على شرك ب أخول نے يور تعفيل كساقة ماى علوم اسلامية كاعلى تعليم كومسر يونيوشي كي تعليم كاخرة والزيار وراسي منياد يونسيره بيئة فقة عقا أركلام دغير عام اسليسليد علما ي عرب كے مشورہ مي نبائے وروائي و كھائے استے عثران كى منيا ديسلمانون تحيذه ويا اورمرا ميرا ورو فرانهم مجنف يحكمها بيهوني الرية عده وانب نهوماتورنه اقعه بوككافي طلو تيرما بيذرا همزمرتما اب حب كم مسلم نونبورجي قام مروكا يوتهارا ذخن بحرائه عذكو لوراكري سراميكامسا وي حقد علوم سارميه كي تعليم عرف کریں ۔ یہ عدہ مشروط نہ تھا ڈھا کہ ونیورٹنی کی تجا ومزیا کلکہ یونیورٹنیکیشن کی رامرکی بابندی کے ساته النزااس وقع برائ ويزادراً را كاحواله منايا أن كي يابندي لازم كرناخاج ازمحت ہو-رب مُسلم دينور شي سلمانول كي ايم كوه دري ه وجوخصوصّامُسلمانوں كے ليئ قائم ہو۔ اس مي علوم اسل بيدورسلانون كيعلوم كااسااتهام بوناج ورسرى ورس گابون سيفائق اور ممتاز مو اکل حق بحانب وراصول قسيم في محمطابق بحصب المان وسري وسرق مون مطابر یا این در سطی ہیں دسرے علوم کے علما کو ملا کر علم حال کرتے ہیں توان کا ذعن ہوکہ اپنی درسی ہ مين سلاميه علوم كي تعليم كا ايسا اعلى ايتها م كرير كتشذ لبان علوم بها لاكرسراب بهول وراس مسلم نونمورشی کا اطلاق صحیح طور پینلی گراند کی فررس کا ه پرمهو-

المجمع اور سرح است ابهما در خردی بیرام سی که علوم اسلامیده علوم بهی کلام با بی آدامیتا دات نبوی کا مخزن بی ان کے سیمنے پُرسلانوں کی دنیا اور آخرت کی بسودی محضر ہوا صعدات کو مراس مجمع اور درس گا ہ کومیش نظرر کھنا ذھن ہوجوسلانوں کی معتسلیم کی مدی مور - اِسن نی تا رہے خ ولی بطور یکنڈ بینگونے بڑھ کرا ہم اے کی ڈگری عربی میں حاصل کی ہے بیکن میں نے میہ بابا پڑکہ کہ آن کو در حقیقت عربی کی لیافت مرگزاس حدکی نمبیں ہے جوا کی عرب مدرسہ کا تعلیم یافتہ المبرکا حاصل کرنا ہے۔ میرے خیال میں اگرو آفعی عربی کی تعلیم بورے طورے دیتا کسی طالب علم کو منعول علی سے میں سے ایک علی گڑھ ھوکے باس شدہ کی سنبت میں ہو تواس کے لئے بوراسامان تعلیم کا ہونا جا ہے ۔ میں نے ایک علی گڑھ ھوکے باس شدہ کی سنبت میں میں ایم اے کی ڈگری عاصل کی متی اور جن کو ہارے صوبے کے کسی حصے میں میموں نے عربی میں ایم اے کی ڈگری عاصل کی متی اور جن کو ہارے صوبے کے کسی حصے میں بر دونیسری کی خدمت ملی تھی میں نے اسی تسمی کی شکایت شنی میں نے مولا ما سیلمان شرف میں حصاب کی تحربی رائے جو مہوز تھی پی مند کھی مطال کہ کیا ہی اور محملی آن کی دائے کے ساتھ بورا انتہاں ہے۔

فحر الدين ربيك إيل إلى بأنائك) مشرآن الجوكمش مبار وارطبيه

ه رجولا أي مهم الما الماع الماع الماع المواقع المعلم المع

(4)

عن کی تعلیم سلطے برعمواً اسکولوں اور کا بحوں میں ان دلوں دی جاتی ہے وہ میرے عبال تعلیم سلطے برعمواً اسکولوں اور کا بحوں میں لڑکوں کو صرف ایک گھذیہ عربی کی عبارہ تعلیم میں ہوتی ہی وہ مبقالد ان طلبا کے جوی تعلیم میں ہوتی ہی وہ مبقالد ان طلبا کے جوی علوم کے مدارس میں تعلیم لیتے ہیں محصل ناکا فی ہوتی ہی محصل اپنے صوبے میں اکثر ایسے حضرات سے علوم کے مدارس میں تعلیم لیتے ہیں محصل ناکا فی ہوتی ہی محصل ان مدرسہ کے صرب اسکول اور کا مجول میں طفح کا اتفاق میں موالد کے دور اسکول اور کا مجول میں

مراسلات معساكة راورط مخدوم ومطاع ذوالمحدوالعلا آمزيل سرنواب صاحب اوام المتدفيوت علينا السلام عليكم ورحمة إلله ومركانة حضور والانے کھلی مجلس کونسل میں اجرائے اسل مک اشڈیز کے متعلق حکم فاطن صاحب وْلا يوجب بيراقبار في انيا نوط شائع كيا بهواس وقت مع جوبيم متعنبه كرف والى يأود فإنيال تیمنیتی رسی ہیں وہ مرمد بران کم ہیں۔ مخدوها! تاخیر کی علت میته کی کومسودہ خوشنویس کے پاس صاف ہونے کے لئے والا گيا هوا تما-آج رپوره متعلق اسلامک اشد میز مع عرضه مثنت و نوث لصیبهٔ صالطه غیرت میں ارسال ہو آسے الاحظ فرمانے کے ابد حوظم مبو گااس کی تعمیل بسروشیم کرنے کے لئے نقِر فُرِيليمان شرف عفى عنه گرامی خدمت عالی جناب آ نربل و انس چانسارصاحب سلم بوینیور شی علی گرطه

جاب والا نمایت ادب واحرام کے ساتھ اس گرارش کی اجازت جا ہما ہموں کہ لیڈر اجب ار مسام یو نیورسٹی براسلامک اسٹوٹرنے صرف بے جاکے متعلق جو علے کر یے بہ ہے کر دیا ہمی کی حذمت میں بماہ فروری میں کر حکا ہوں۔

دیکن میری وضد پر الزام عائم کیاگیاکہ اسلامک اسٹریزے معنوم سے ہیں فالی الذہبن ہوں اس وقت جھے اس مفید تالیف و تصنیف کوجس کا تعلق فن اوب سے تھا ملتوی کرنا پڑا اور دفع الزام سے لئے ایک مختصر با دوہ شت جو آج آس خباب کی حذرت میں ارسال ہے لکھ کر کونسل میں بیشین کردی گئی لیکین اس قدر صرور عرض کروں گا۔ کہ اب کہ ربورٹ سے فا برغ بوجیکا ہوں آس مفید کیا ب کا کہ لہ لغرض اجرائے اسلامک اشڈیز کرنا صرور سے اس کی صرورت کھی ا عہدہ اور منصب سے متعلق نہیں ہے ملکہ اس کا علاقہ علم و فن کے ساتھ ہے۔ نیاب علم مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں آس کی حامیت کروں اور اپنی رائے گئ آزادی کو قائم کر کھوں۔

CP.

عالی جناب وائس میانسلرصاحب کے جناب میں بے شک میں نے بیسوال بیپٹی کیا تھا کہ تعلیم اسلامک اشٹرز کی توعیت بہاں کیا ہوگی آیا حس طرح د نیبات کی تعلیم ہما سال سے ہورہی ہواس کی وہی توعیت ہوگی یا اس کی تعلیم میں تعقیقت وقعیت سالها سال سے ہورہی ہواس کی وہی توعیت ہوگی یا اس کی تعلیم میں تعقیقت وقعیت کا کا کا فار کھا جائے گا اگر شق تانی مرکوز خاطر ہم تو مجرب شاف برخصانا ہوگا اور وگر ضروریا کے لئے کانی رقم درکا رمہوگی ۔ کیا یو شورسٹی اس کے لئے کانی رقم درکا رمہوگی ۔ کیا یو شورسٹی اس کے لئے کانی رقم درکا رمہوگی ۔ کیا یو شورسٹی اس کے لئے کا اور وہ ہو

دوسراسوال مے تھاکداسلامک اشٹینرانگریزی تعلیم کے مہلوبر معلوم ہوگی یا ایک کا یقہ کچھ کلاس کے بعدگراں کر دیا جائے گا ماکوئی اورطر لقد کمپوگا ؟ اس سے حواب میں یہ ارت دہوا تھاکداس کا فیصلہ ڈیبا پر شمنط کرے گا۔الغرض حوکھیے ہتعت رمیں نے کیا تھا اورجس کی بنیا د دانس جانسلر آنرسل صاحبٔ اوه آفتاب احرفاں صاحب بالفاہ کے نوٹ کو قرار دتیا ہوا درجس کی انتاعت وطبع کی اس مرتبر اس نے دہمکی دی ہو وہ نوٹ ہس عربینہ کے آخر میں منسلک ہی ۔

واقتدمیہ پرکہ ممبرانِ اکا ڈیک میں بیرونی اشتخاص بھی ہیں اس سے ہروہ تحریض کی اشاعت باصالطہ ہوگی وہ اطراف ملک میں صرور تشیخے گی جیسے اغیار و معامد بین اگرا پنے مطلب کا پائیں گے تو آت ایک سند قرار دے کر حملہ آ ور موشکے ۔

عالى جايا! مجيه عليه اوني ما زم كواس كا مركز عن حصل نميس كروه وانس جانسلر صاحب کے نوط برکسی طرح کا تنصرہ با تنقید کرے اس لئے کہ مانحتی کا اقتضا انقیاد و ا طاعت ہولکین اُس سب کے بیان کرنے کی سوڈیا یہ اجازت چاہتا ہوں جواس نوٹ کے تحريركا باعت والعقيقت ميري كرمصاق اسلامك الشديزك سجيفيس جونكر سامحت واقع ہوئی رعبیا کہ میری یا و د اشت المات واضح ہو گا) اس لئے عالی خیاب وائس جار صاحب اسلامک اشڈیز کی جنبو فرمائے تھے میں عرض کرما تھا کہ ایک شاخ اس کی یونیورسی یں موجود ہو آس کی ترتیب و تہذیب کر کے پیچے اصول برجاری کر دیجے میں اس کی تحت کے لئے اصول وصنوا بطتیا رکر رہا ہوں اس کے بعد ایک ایک شاخ کے اصول وصنو الط جیسے جیسے مرتب موتے جامیں آن کا فتتاح ہوتا جائے تا آں کہ دوسال میں کل مفید سیع مرتب ہوکرها ری ہوجا میں گے سروست ایک ہی شعبہ کا اجرا کفایت کرتا ہی میہ شاخ نیا دیا کی تنبی اس کی کیا حالت یو نیورشی میں ہی ا در میں اس کی اصلاح کے تنعلق کیا لکھٹا جا ہتا تھا نیزیو که اسلامک اشدیز کی ایم والفقع تیشاخ پی ما نهین اس کی تفصیل اسی یا د د اشت میں مطور برنيكن فحتصراً ايك ريورط مع نضدين مولانا عبالحق حقى صاحب وانس جإنساطنا

مجل ما دواشت

منعلق اسلامک اسٹیڈمزیسلم بونیورسٹی علی گڑھ

اسلامی سلطنت فی ورعلوم بین نابوگئی و دفعتهٔ آن کے قلب برا بیاصد میر اسیاسی میں اختین قطعاً اس کارماس شرو گئے عقل خیر و بہوگئی اور حواس براگندہ - اس سراسیگی میں اختین قطعاً اس کارماس شرو گئے میر فی بالد کرنا چاہیے اور کس جزیورک کرنا چاہیے جران دست شدر تھے تو لیے میر فی میں بہت میں قلم اور نمایاں حووث میں علوم اسلامیہ کارک بی مذرج ہوگیا ۔ کی فہرست میں بہت میں قلم اور نمایاں حووث میں علوم اسلامیہ کارک بی مذرج ہوگیا ۔ کی فہرست میں بہت میں قلم اور نمایاں حووث میں علوم اسلامیہ کارک بی مذرج ہوگیا ۔ میر فی سے وحشت میں کی ووش ایک مفتوح قوم اور محکوم رعایا کے لیکسی طح میر کی رنس میرسکتی اس غلط خیال کا کست آتھ آفیو ما ایسا بہوناگیا کہ اخر سلما اول کو مولی کے مام سے وحشت بیدا ہوگئی ۔ مازگار نہیں بوسکتی اس غلط خیال کا کست آتھ آفیو ما ایسا بہوناگیا کہ اخر سلما اول کو مولی کے خام سے وحشت بیدا ہوگئی۔ اس میں کوئی سوال میری حبالت اور نا دانی سے مشعر منه تھا ملکہ ہرایک کا نفت اس اور کا ورما فت کرنا تھا کہ تعلیم گہری اور ستوا رہوگی یا آرائستی و ملمع قاکد آسی محافظ سے تصاب وغیرہ طیا رہو۔

ع نصیر اوب - آب کا فران بردار فقیر محمد سلیمان انشرف عفی عنه بحیر مین اسلامک استر فرز مسلم این پورسشی علی گراه

04,00 41912

----

ل قوت مميره - برشي كافرق معلوم كرف بيجايخ اورتيزكرف كافت ع استيلا غلبه برزى رتسلط (٢) غالب موناياة نا

ستم بالائے ستم پر بہواکہ اس سے بنیا دخیال نے جیدا کیے مفالطہ آمیز، غیرواقعی
اعذار ببداکر دیئے جمعوں نے وحشت و برگانگی کوا در بھی نخیۃ کر دیا۔ مثلاً عربی کے توافعہ
پی سنگلاخ ہیں صرف و نحوکی تعلیم مدت مدید چاہتی ہے عربی رمان خرات خود البی کان با
ہے کہ مبدد ستا بنول کو برسول میں بھی بنیں آتی ہے علوم عوبیہ سے ترمبیت و ماغی بنیں
ہوتی عقل کی روشتی ذہن کی صفائی حوصلہ کی طبندی اور عزت نفس و غیرہ وغیرہ علوم عربیہ
سے تعلقاً عال ہو بنیں سکتے۔

علا وہ ازیں اب کہ دور مکومت انگریزی ہے ہم طرح کی مازمتوں اور ہم طرح کے کاروبار پر انگریزی زبان کی ہمرہے و بی بٹرہ کرنے صنعت پر فت کو ذوغ دیسکتے ہمیں نہ کسی جمدہ و منصب کے مستحق سمجھے جا سکتے ہمیں نہ کسی ہیٹے ہماں کارائیزگاں کرناہیں ہیں جبر کا جا کا جا گئے انگرائیزگاں کرناہیں ہیں جبر ان کی اختیاں بھی دفت کا بربا دکر فا اور قوت متنی ایک اعلی کارائیزگاں کرناہیں ہوتا ہوں کے اعلی سے بنیا دھیقت سے دورا وراصلیت سے بے تعلق باتوں نے آج ہندونا کی ایسانیوں کے مسلمانوں کی منعقہ ہوتی ہے اس میں ایک شخص بھی ایسانیوں ہوتا ہے میں موجہ معنوں میں علوم اسلامیہ کا منعقہ ہوتی ہے اس میں ایک شخص بھی ایسانیوں ہوتا ہے میں موجہ کہ بڑی سے بڑی مجلس و مسلامیہ کا منعقہ ہوتی ہے اس میں ایک شخص بھی ایسانیوں ہوتا ہے میں موجہ کو بالے میں ایسانیوں ہوتا ہے میں موجہ کے الدّ مُناسَعُ اللّٰہ ۔

چیندلی یا معلمی آفیا یا اس منتاری ابی گنایش بون بری دینمتیان بهزالیسی موجود بین بوسی گنایش بون بری دینمتیان بهزالیسی موجود بین بوسی شخام کی منال آفار اس با ما می می کانون کی منال آفار اس با می کی منال آفار اس با می کی بین اور بهاری برشوقی و رفیسی کامنوس خور می تولید و می می بین اور بهاری برشوقی و رفیسی کامنوس خور می تولید و می می اور با در با و ما نیمات به بیا داور این رب قدر کی جناب می مووت و ماگوئی آمت و حومه بین کاش اب بهی سلمان بدار و شنید بول اوران می منبرک بهتیول اوران کی منبرک بیستیول کی امت و حومه بین کاش اب بهی سلمان بدار و شنید بین اور کی کافر نین می کافر کی منبرک بیستیول کی در با در کافر نین مکنون ہے اور وہ صرف امنی مسلمانول کی

بے بہامیرات ہے اُسے تہ خاک مونے سے بھالیں تو اُن کی قومیت کھے و نون کا ور بھی بھاکا فیض یا سکے گی۔ ور نیجب یہ آفتا ب غو وب ہو جائیگا تو بھر تاریک شب کی سیاسی سلیا نان مہندگی تومیت یوائیں کہ حراغ و شعع کا تو کیا ذکر برتی رو تعنیاں بھی آن کے خط و خال اور سکی صورت کو عیاں ندکر سکیں گی یہ ایک ایسا خطرہ ہم تی مور ہوجے ہر ذی نیم نے محسوس کیا ہے اور گروہ نعلی یا فیکان علوم مغربیراب اس کی منادی کر رہا ہے ان کی موسوت و صدا دل سے بیاز بان سے اس کا علم عالم الغیب کو ہے یہ فقیر سے لیضاعت تو میرالیسی ندا برحافظ کا یہ شعر مٹر مدور تیا ہے ۔

خلقے زبان مرعوثی شقش کشادہ اند اے من فداے او کہ ایش باز بالتھ میت ملے

حطرہ بلیس سال قبل مجسوس النظام بر النظام برائے اور البندی ہے اُسے اُسے بہائے بین اور اسلامی برائے سے بہائے بین اور اسلامی برائے سے بہائے بین برائی برائی اور ایس محسوس کیا تھا اور اپنی وسعت گئی بی سعند و آمادہ بی بوٹ اور ایک حد اللہ کے موسی کے مطابق اس کے مطابق اس کے انداد کے بی سعند و آمادہ بی بوٹ اور ایک حد اللہ کے بوط علم کی فیمی کا دور کھیا اسی نوسی ما موسی میں شروع ہوا تھا کہ اور دیا تھا وہ مرضاص و عام بر بھول اس میں بی اس میں اس میں مور پر مرشیصے کھے میں ان کے سامنے اس میں بی اور کی بیان کی رہنا ان کے سامنے اسلامی بی رہنا ہی بی بی اور ایک میں تو احداد کی وط الفید کہا اور اس سے اسے برائی اور کام کی طافت سے برائی اور کہیں مزل سے قریب بور کی اور کھنا کو بی بی اور کام کی طافت سے برائی اور کھنی اور کام کی طون سے بے تو جہی بوگئی اس میں بی بی بی بی بی بی کہ بی بی بی بی بی کہ کہا ہے در بیر کی دور و در اور کی خطابے در بیر کی در خطا خطی بنیں سے در اور و در اور کی خطابے در بیر کی در می فی اور کام کی طون سے بے تو جہی بوگئی اسس میں دو تور و در اور کی خطابے در بیر کی در میا فی میں قطعاً غلطی بنیں سے در اور و در در اور کی خطابے در بیر کی در میا فی میں قطعاً غلطی بنیں سے در اور کی خطابے در بیر کی در میا فی میں قطعاً غلطی بنیں سے در اور کی خطابے در بیر کی در میا فی میں قطعاً غلطی بنیں سے در اور کی خطاب در بیر کی در میا فی میں قطعاً غلطی بنیں سے در اور کی خطاب در بیر کی در اور کی در کی در اور کی در اور کی در اور کی ک

ا تلوق نے اس کے عشق کے دعوے میں زبان تھوئی میں تو اس پر قربان ہوتا ہوں جس کا ول اور زبان اُلک ہے۔ ح ترجعب قبق کار آلئے قدمول چرنا ، اُلٹے پاؤں واپسی ، اپنی کی ظرف چلنا

ع ربعت برن المراب على والورام) تيزوقار (٣) تيزرقار كوروا ع راه دو مسافر دوات على والارم) دام ير

كبين فكر تدابير فسرس را كثني ي قدم بي جب نداً شيكا دميكا فاصلها تي

ببايك واقعدب كرتوائ وماغيا وزنو لتح صمانيه دونوں كے فطالف جب طرح كه مناكرين وبيابي ان دونوں كے مطالبات من الى تغاير يا مانا ہواس فت كرم ملانول كى حكومت وسلطنت بقى علوم عرببيت اكرمطالبات دماغيد وسيم موت نفح توصير وجمامين كانتظام كمى الخيس سے انجام ياجا أتماليكن انگريزي عكومت كا دورجب آغاز موا تو مطالب حسانيه كاالفرام أمهسته أميسته الكريزي قيليم من خصر مو كيااب الرفيد وسيت في اورا تبارز قومي كى حيات تشدُّ أب علوم اسلاميد هي تو قوام صبح كا نظام الينے بقاا ور موسكے ليے انگش زبان كاليوكا تفاحكاء اقت كى دورمن كابول في اس ديكادرونى مارس كاصول تعليم تغروتبدل کے لیے آماد ہ وج کتے خالص مارس وبیس کچمانگریزی کی تقسلیم وال کی گئی نیز طرفق رتعلیمیں بھی مہولت کی راہ بیدا کی گئی فقر کے علم میں سب سے پہلے مدرسما حريراً ره في اس كي نبيادر كي صرف وتحو كي يقل كنا بس مهل صول يعنيف مِوكروبال سے شائع بيونمي اور كيرانگريز ي كاسسيكمنا لازم قرار دياگيا -مذور اس كے بعد على ندوة العلى رقائم بورئ عس في دياوه ابتام كے ساتھ مكانعلىم مرايلوت غورونوض كرما شرف كياس مين كيوشك نيس كتب ننج يرعل مندوة العلى سنة اینی سی کا قدم بر معایاتها وه منزل رسال اور موسل الی المطلوب مقالیکی افسوس اس کا بوکه اس وقت أن كى كوششيرتف ل كرما تولك وقوم كے سامنے موجو دسين اس ليے بت سى مشكلات اليي بين جواس وقت عل موكني تقييل السي بين يرس كالعظ یه بیر میں پیروه علی حالها فاتم بیوگئیں۔ مثل برسول ندو ة العلم بیس اس ریفتگورسی که نصاب تعلیم اورط لقة تعلیم میں وقت

فوقاً كياتغير مبدا ہو تاريا اور مرتغركے كيا ثمرات وتنائج ظاہر موسے ـ ميعظيم اننا ن

لے مُغایر مخالف، اموانی، فیر ع تَعَایُر اللوت الرق، پھیر (۲) باہم مغائر ہونا، فیریت آئیں میں فیرہونا س تو ام ۔ اصلی نظام، مدار، نظام کار، وہ شے جس پر کسی جیز کا قیام اور دار دیدار ہو (۲) تضمیراؤ، قیام، کھڑا ہونا (۳) باتی رینا (۴) کائم کرنا (۵) دوی (۲) بندش (۷) آراشگی (۸) خمیر، ماده راصلیت ،اصل ، بنیاد

كثير المنفت بحث تفي ليكن أفسوك كداس قت نجت والفاق سي حركي موجو ومروه بهت بى الكمل ہے اگر على درام كى أن تام ماعى عميله كا دخيره موجود سوتا قروس كابوں كو این درس کی نایته اور نصاب تقرر کرنے میں بہت بڑی مهولت ہوتی -

مثلًا ایک فغیون مولا فاسید عرالحی صاحب مرحوم مغفور کا معملات کے الندوہ میں صیب کرشائع ہوا تقااس میں مولا ما موصوف فے یہ تبایا ہے کرساتو یں صدی محری ے اس وقت کے علوم اسلامید کامیندوشان میں کیا نصاب تعلیم ر کا ہر سورس بعیندوشا كے طرفقة متعليم وركت نصابي كيا تغيرات واقع معياد فضل وكما ل مرصدي مي كياريا-يامولا ناصب الرحن فال صاحب نثروا في كالمك رساله وص كاما علما رسلف بحاس من جد سلف كے طریقی تعلیم اور قصد تعلیم سے بحث كرتے ہوئے بير تا ما گیا ہے كہ عد العن مي جن باكما لول في تحصيل علم الصواعت يا في أن كا وجود ملك يع توم محم اليے ذرب كے ليے علم كے ليے اور اللات وحكومت كے ليے كن كن بيلو ول ور كوت اوردمت تابت بواصرف النيس دونو مضمونوں سے اس كا ندازه كيا جاسكا ہے كداگر وہ مباحث ا وعلی کارمامے جو شاہر علا دہندنے اس وقت ترتیب دیے تھے اگرسب كىسب موجود موت تواس وتت ايك گران بهاسر ما يوعلى بهاك ما نفول ميس مېوتا-برحال مذرة العلمار ف الماامك مقصد وارديا وراصي كيموحب جندسال كيهم كوششوں كے بعدا نياد كې نصاب تعليم أس نے قرار ديا اس موقع برير تبا دينا ضروري كا تجما بور كدانكريزى تعليمه بإن اسى قدر يحص قدر مثل اسكول انكريزى مي بواكرتي يح اصل تعلیم علوم اسلامیہ کی لیے ۔ لیکن عیر بھی اس کی ترتیب و تہذیب او دیفین لضاب میں جار یا بخ برس ان اکا برعلمار سے صرف ہو سمنے میں کے کمال کا علوا ورعلی شان کی رفعت

كسى صاحب تميزك ي وقاح برمان دوليل منين-

وهاكه بونبورستى نددة العلائك بعد بيركونى تحريك طقة علاميس بيدانتهوتي اس

بمت سے اسباب وعلل میں منجلدان کے ضاص جدیہ ہے کدکٹر نفدا دعلما برکا مل الفن یک جن کے سینوں میں عوم اور دلوں میں است مرومہ کی سخی فیرنو ای تھی وہ زیرفاک نیماں ہوگی يكن بني تخريك كروه تعليم يا قد كان علوم مغربييس أبسته أيسته كار فرما مون لكي علوم اسلامير كى تايت ميں اب انگريزي وال اصحاب اپني أواز ملندكرنے لگے تقرير وتورس اس كى المهيت وضرورت يرتوجه ولات تعليم قرآن اورفهم معاني قرآن يرتشواي وترغيث أبيز مصامين ككتے قومي تقريروں اور قومي خطبات ميں آيات كلام الني اورا صاديث نبوي كا اقتباس كرتے يبال تك كرمل مان بكال لينے قول كوعل ميں لانے كے ليے أماده ومتعدمو كي أشحكام عل كح فيال سي برسول مشوره رم مختلف علما ا درمت فين سي تبا دله خيال مومّار بالمحليل تسورا قائم موني مّاآن كه دُها كه يونيوس تيجب قائم موتي توویاں اللامک الشدیزے مام سے ایک شعبہ قائم کیا گیابقن ابل علم کی ضربات تعلیم عَالَ كُرِنْ عِينِ كَامِيا فِي مِوتَى - رُّحَاكُ لِونْ وِرسَّى فِي اللَّكِ السَّنْدُيْرِ لِعِنَى عَلَوْمِ اسلالميه ك تعليم كالنيحا معين يمقصد قرار دماكه علوم اسلاميه مين بيال ك فالرغ التصيل كود في تعكا على الموجودرين نظاميد كے فارغ الحصيل طلب بين اب سے جاليس بحاس برس قبل موا كرتى تقى اسى كے ساتھ انگريزي علم اوب بى اے ماك انفين پڑھايا جائے ماك أن كى قبیت کسی بی اے سے کم نم و سے ایک کلکہ کمین ربورٹ امنیں بی اے کئے سے س یش کرتی ہے اس ملے کھرف لڑ پر ہی اے کے کا پڑھنا ہی اے کے لقب بانے کے میں الا فی بوگورندن می اُن کی قمت ایک گر بواید کی قائم میں کر تی برت سے شعے لازمتوں کے اُن سندیا فتگان کے لیے گورنمنٹ کے قانون میں دیسے محمنوع بی جب کندو ہ العلمار کے فارغ التحقیل کے لیے ممنوع ہیں۔

علاوہ ازیں ڈھاکدیونیورٹی پرانگریزی دال اسحاب میرح میش کرتے ہیں کہ غالب تعلیم تو ح بی کی موتی د در لفت انگریزی خوان کا دیا گیا بیضچ سند نه مهوتی اورعوبی وا

قديم تعليم يا فية به احتراض كريت بي كمه بي الت كالأرزي للريح شيطانا في المحقيقة علوم الله كومًا قص ركها ہے يكام اگر ديم شروع بهوگياليكن اس طرح كي گفت ونشود نے مشكل ت بيدا کردی میں۔ گزشتہ سال ڈھاکہ دیورسٹی کے رحیر ار کا جوخط آیا تھا اس سے ومددارا ن يونيور شي كي يه دنتي معلوم موس سركارى مندكى صرورت اسي كوئ تك نين كراس دورا يام س يك كسي مح بالترمين السي سندنين ومعدقة كورنسك موتوخواه وه مندكسي ي فضلت س مشوكون ندمو ككونت اورعلم برداران عكومت كى كابول من د قبع منين بوسكتى اوراس بوقتى كانتيم بربوكا كرفود منديا فتراني نس من مفت اعنا دريائ كاجس كارتراس ك قوات وما فید کی علمی الیدگی کو تروره کرف گا ورتعلیم یافته وماغ کے لیے بیرایک اليا حا د شيو گاحس برخلس على سوگوا رسوكى -

دوسرے برکہ مطالبات جمانی کا انجام حب کہ پوراز موسکے گاتو لا محالہ تشکستہ حالی میلی ہوکراً سے نوش عرت بنا دے گی اور مید دونوں اسب مل کراس نوعیت تعلیم کو آخر کا رفت کردیں گے اس دورایا میں بی اے اورایم اے کے نفط میں جواعما و وا تقدار کررائج مِوكَيامِوه كسي نفظ مين بغراقة الرخشي حكومت بيداكر ماتقريبًا ما مكن مع -اس میقت کا افار نبی کیا جاسکنا کر مکومت وسلطنت کے ساتھ انگریز می معلیم کی مرت درہم و دینارہی کاخران عطالتیں ہو تاہے بلکہ بہت سے ماکر مرصرور رست کالات و محاسن اس کے علادہ کیے عطاہوتے ہیں جن کی يرسش وقدرواني بعداز زوال مطنت بمي بأتى رستى سيراس وقت كخطة بورب مريارا ملطنت ہے وہاں کی زبانوں کا جانیا حالی ارضعنت نہیں اس لیے میں انگریزی تعلیم ا واصْ وعثَم يوشّى نبين كى جاسكتى -

ل فله در نعاتی شنوائل م مشجر علام کرنے والا اظلاع دہندہ جبردینے والا سے بالیدگی۔ پیدائش روئندگی جموجتو و الا اظلاع دہندہ جبردینے والا

دُماك يونيور شي نے الفيس اموركوميش نفريكتے موسكفتے ہوئے ندوة العلمار كے مو

ل تشويل منوق ولاناه ابعار ما (٢) عن الرغبت على ترغيب رغبت ولاناه اللي وينايا ولانا (٢) عن النول النوائل

علوم اسلاميه اورعلما راسلام كوگوناگون انواع سے ميچ اور ليخ ابت كياگيا بهي اس في مسلمانون

کوری کے نام سے وحت زدہ بادیا ہی اس نے محض علوم اسلامیکا اگریزی درس گاہوں میں شعبة فالم كرديا عذب قلوب كے لئے برگز برگز كافى مر بوكا-

اس فقیرے نواکی راش کو تھا این جائے امعان نظرے کا ملیاجائے تومعلوم ہوجاً مکا کہ اس دقت اس کی صرورت بوکر اسلاک استار کودلگیرود لیزیر سانے کے لئے متعدد اور مار بار ذى دسوخ وذى د جامهة مهتمال ملم يونورشى كى ترريك هين ال كى ممهت ميتقل تقريب كريي گؤیزٹ کا تعاکریں کرماح افراد کی قمیت کھے گرال قرار دے اسی کے ساتھ طلبہ کو وقع وظیفے دیا جا معمولی ایم اسم بی کے لئے جب کروظ الف کی ایک ہی رقم دی جاتی ہی جس کی مدولت بینداشخاص عرفی کے ایم اے میں دکھائی دہیجاں تواسلا ک اعدر کی مبنیا دبغیر وظائف کیوں کراستوار میں سکی تقرر قریم سے دانوں س ترکب پراکھے اور اتھی تعلیم اور وقیع وظیفے سے ان ترکب کود اول میں تبات وقرار کی قوت عطا کیئے گوفنٹ سے برات ماکر کے کرع بی ایم اے سے اسلامک اسٹڈیز کی سندبالا ترسیحی عائے ال شعب كارموح واحرام بداكيے -

اس حقیقت سے بھی حثیم دیشی نہیں کی حاسکتی کہ سرکاری یو نیورسٹیوں نے ہونصاب عربی ایم اے کا مقرر کیا ہے ادر صبی تقلیم و بی کی یو نیورسٹیوں میں دی جاتی ہی اس نے اور کام سامانی كوردل بناركها بولكين يونكد الم الم الم بوجان سي معض ملازمتون مي سهولت بوتى بواس ك كيه التخاص الريس و احسل موكرسنديا في ك يق كوشال رستي الله كامقصد سندماصل كرنا بوتا ہى دكر و بى زبان سے تشنا ہوناميرى پيوض داشت تحاج سان و دليان سي الم ينهور تى ص کی تعلیم کی کانصاب دیگر اینور سٹیوں سے زیادہ تفید مہزناجا ہے تھا وہ سب سے زمادہ مضحكه انكيزادر وتشت افراس اسي صورت مين علوم اسلاميه كي طرف مسلمانون كاميلان صرف الرضعير کے قائم کر دینے سے کیول کر میوجائے گا موبودہ یونیوسٹیول کی تعلیم ایک طرح کی تجارتی تعلیم ب طالب العلم اپنے وقت اور روسیے کے وض میں مندلینا چاہتا ہی قاطبیت بداکرنا فرینورسی

يرا ينانصاب تعليم وتب كياليكن انگريزي تعليم كوبڑھاكر بي اے مك اپنيا ديا اس اصافہ سے الكريزى المريخ كي ومعت توموكي كيكن اس مندما فته كي ملك، قوم، اور حكومت مي كيا قميت بو گئاس باب ميس كسي خاص حصوصيت كا اظها رفته موسكا -

نظام تغلیم کے اس تغیر د تبدل سے اتنا تو صرور معلوم ہواکہ ملایان ہند کو اپنی وجامت ابنی معاشرت اور لیے خوش منظ مقرن کے لیے انگر نری تعلیم سے مفر نہیں لیکن اپنی قومیت اپنی طی خصوصیت اور اپنی مذہبی زندگی کی بقا کے لیے علوم اسلامیہ مع بحريث م يوشي بنين كي جاسكتي -

ووسرى بيها ت معلوم بو في كداب نه توصرف علوم أسلاميدكي تعليم انصرام حاما ادرضروریات کے لیے کافی ہے ندمحض انگریزی کی سندیا بی قومی درد کی دوا بوسكتى ہے اس ليے صرورت اس كى ہو كہ جامع افرا د كھے تبار كيے جائيس إسى اجتماع كى تدبرابتدا را على ملت في ايك قراردى أن كے بعد گروه تعليم يا فته علوم مغربي كى كوستش كى نوبت الى تيجى كاليلانموند دهاكديو نيورستى ہے-

بين اس دنت اس كا نصله كر مانسي عابراك دو هاكه يونيورستي يرجوا عرّاص حديد وقدى تعليميافتون كابورياب وه كهان كم صيح ب تدمين اس كافيصل كرنا جا بتابولكم وصاكريونيورشي كانظام تعليم سيح بع عاطلكين اس قدرضر ورعوض كروكا كرعلم كومحفن أن بيني بها فوائد كى غرض ك خضيل كرف والع جومقا صد علم بن اس زمامذ بين فه صوت كم ياب ملكه نا ياب بن إلىذاتهن اين تعليم كا ومين اس كاخرور لحاظ ركعنا حاسب كد بعد فراغ سنریافیة طلبہ کے لیے وہ تمام دروا زے کشا دہ رہیں چوعموماً امک گرمحوا بیط کے لیے كناده تحجه كي إكراً ن كي وسعت بين كمي آتى ہے تولينے نظام تعليم كو فورًا بدل ينا چاہیے اک قلوب عوام اس کی جانب مال بوسکیں -ورقيع وطالف كى صرورت إبران في تعليه يداد مخفي تين كدا يدت كريد

کے مقاصدیں ہے شطالب العلم کے ذہبن میں اس کا تطرہ گذر تا ہے میرہ محقیقت واقعیہ ہے جس پر عیثمار دلایل لائے جائے ہیں کئی قبل دقال کی نہ اپنی عاوت نہ موقع وصلحت اس کا تقضی مے گفتگر آئین در ولیشی نہ بو د ورنہ باتو ماجرا باد استشتم لے

الحامل جامع افراد کی خرورت مسلما نان ہندے سنے کیے اسی خرورت ترتھی جے ایک
گروہ خروری تسرار دیتا اور دو مرااس کی خردرت سے اکارکر ما بااسے دقتی یا مقامی کمدکر
حیر التوانین ڈال دیا جا آنیس ملکہ عرور آیا م کے ساتھ اس کی خردرت کی بہدگیری ایک گوشر
ملک سے دو سرے گوشہ تک سلم و محقق ہوگئ جانچ جب علی گڑھ کا بچ اپ ارتفت تی باج
طے کرتا ہوا یو نیورٹی کے مرتبہ پر بنجیا تو بیال بھی من جیشعبہا سے تعلیم ایک اسلامی اسٹریز
کاشعبہ قرار دیا گیا ۔

اس دقت واکثر ضا والدین احرصاحب في صفيس اس شعبے سے دلى محدودي اى اور اس ع ا برا دا در استحکام کے نئے بن کی تمنا عد انظرار تک پہنچ گئی ہے علوم اسلامیہ کی آخریری جیر فقير سے متعلق فرما تی میں نے دوبارہ کوشش کی ا درد د ایم اے طالب انعلم حافظ فہر کھیل ورحیم تقیع اس كام كے لئے آمادہ ہو كئے كام شروع كردماك اور من صينے تك ملسل عادى رماحي كا معاً مَّة مولانا هبيب الرحن صاحب شروا في في يبيت ممبراسلا كم استشر وممبركورث قرما يا تقا درس میں تشریف لائے ایک گھنٹہ سے زیادہ شرکی رہے طریقہ تعلیم اور استعدادو مطالعة متعلين كو نغور الماضط فرما يا تعض سوالات بهي أثناك ورس ميس طلبه يرييش فر ماك اوروا ئن كر نوٹس ہوئے ليكن اسے ونيورشي كى نوش نفيسى كينے يا مدنفسي كەۋە د ۋاكىرشەر ضيارالدين احرصاحب كي ذات يونيورشي مين فتلف طبائع كي بانواع أو ناكون جولان كاه ينكي اس کتاکش وطواکف الملوکی میں اس کی فرصت کماں تھی جو اس کے مواتب ومنازل کو مشحكم وأستواركها طأبا علاوه ازير تعبن اليصب الهول متعصبان اموراس ستعي كحمق میں وقوع بذر بر موسے جس سے علوم سامید کی سخت تو ہیں و تفقی ہوتی تھی اس نے میری ممت کو بت کردیا اور اس طرح دو مری کوشش عبی افسرد کی کا اصف فرکت

ہوتے یا ال ہوتی ۔ محورہ میں شعبے ایک ایسے شعبے کوجے قوی میٹیت سے زیادہ است تھی ادراس میں شش کی قوت بھی زیادہ تھی میں ایسی شعبے کوجے قوی میٹیت سے زیادہ است تھی ادراس میں شش کی قوت بھی زیادہ تھی میں ایسی کرنا جا ہتا تھا بور تجربہ ہرسے شعبہ ہائے اسلامک اسٹڈیز کے متعلق کال ایکی میٹی کردی جاتی ادراس غبوت میں کہ اسلامی اسٹڈیز قوم کے لئے کمیسی ضروری ادر مفقت رساں ہے فارغ اتھ میں طلبہ کا دہ و دعمی ادر ناطق شاہر ہوتا لیکن میرا بی خسی ا حب کے تعصب ادرا مورد فی پولٹیس کا شکار ہوگیا تو بھرائس و قت ایک دومری لاہ افتیاں کی گئی جس کا مقصد رہے اکتوبیم سے بہلے تامیس کے متعلق ایک مفصل ربورٹ تیارکردی جا

لے اضطرار بےافتیاری، بے قراری، ناچاری، عاجزی (۲) مجبور کرنایا ہونا (۳) کمی چیزی ضرورے ہونا کے علونا گوں۔ دیگ برنگ کا رنگارنگ بطرح طرح کا بطرح بطرح سے جو لانگاہ۔ دوڑائے گی جگہہ گھڑ دوڑ کا میدان سے طوائف السلو کی۔ تدجیرہ بدائفالی، ندر کمابلی دلچل (۲) میاسی انتشار ، لا قانونی فی ناطق باے کرنے والا ، بولے والاصاحب ختل ، کلیاے وجز کیاے کا تیجھے والا۔

ادرا سے بھیداکر ممبران کورٹ اور دیگرائی کلم کی فدتوں میں بغرض تنقید و تصرہ بھیجا جائے تاکہ مسلم بدنیورشی میں علوم اسلامیہ کا معیارا ورنصاب تعلیم کنرت اُداسے جوط با جائیں کلوہ اُریندہ اندرونی پائیسکس و افراق کا درست مال نم ہوسکے گا بنسینراس شعبہ کا اُوارہ ملک اور قدم میں طبذ بہوجائے گا ۔

د وسرا فائده اس راد رث سے يتح هاكي تماكه علاوه شهرت واعلان كے تعليم ما فتركرو كواس كى خرسوها كى كداسلاك استدركامعيادا ورطرلقد تعليمسلم يونورشي من ه نمیں ہے بولفظ یو نیورٹی شُن کر توقع کیاجا ما ہے ملکہ اس کامعیار بہت بلنداور اس کی تعلیم مهت صحیح اصول برجاری بدوری سے جس کا نیتیر بیر بوگا کہ طالب العلم تبال بی اے کی سند رکھ کرظماد علوم مغربی کے ہمراہ ہوگا تواسلا ک اسٹڈیز کی سندسے اُسے علمار مشرق کے بہلو به بها وعكبه عطاكي جائميكي اس شهرت داعمًا دست اس كي قوقع كلي كيمسلما نون كارجيان اس طوت بيايًا وظا لُفت كے تے رومیے کے ملتے میں ہولت ہوتی اورطالب علم اس میں دافل مو كر تومیح مرصلا مثابيرها لم في كسى كام كم أ فاذكر في سيل جِذا موركي تنفيح عزوري مجهى ب اولاً مد كه اس كام كى غايت اور اس كالمعقد بهت موج محمد متين ومقرر كميا حاسب - ثانياً تعين مقدركے بعدكاميا بى كى دائب امعان نظرس مطالعه كى جائيں ثالثاً أن مشكلات ير بھی مؤر کرلیا جائے جو ان مرامل کے طے کرنے اور تقصد تک پیوسیخے میں میں اتیں گ رالعب ان ترابر بر صحح احول سے نور کیا جائے جن کی دساطت سے مشکلات کابر صل وكا خاساً كاميا بي اور حصول تقصير كے لئے ایثار كى نوعیت اور مقدار بھى سياسم لي جا اس کے کہ آج تک کوئی کام بغیراتیارے نہ ہوا ہی نہ آئیدہ ہو-

اُن کا د نوی به که کامیانی کا را زایفیس امور تمنیه مین صفیر سے اگرا فاز کارے بہلے یہ امور اچھی طرح نور کرنے جائیں تو نہ منزل کھوٹی ہو نہ رسحبت کا اندلیشہ رمہا سے لیکن اگران میں کمی رہ گئی ہے تو پھراسی کمی کی زاسیت سے اس مقصد کے حصول

لے دست مال۔ ہتھ یو مجھنے کارومال، صانی ، جبی رومال سے سنقیع۔ صاف اور تھرا کرنا مفالض کرنا کمی چیز کورونداداور عیوب سے پاک و صاف کرنا (۲) صفائی ، فیصلہ (۳) کھوج تفتیش جھیس تفیص (۴) ( قانون ) و دسوال ، جونزاعی امور کا فیصلہ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔

یس ناکای دفتر دمی رہے گی۔

ایک اہم تعین کی ضرورت اگر مشاہر عالم کی روائے صحیح ہے اور تقینیاً صحیح ہے تو مسلم یو نیو رسٹی کوسب سے بہلے رہتین کر ناچاہئے کہ علوم اسلامیہ کے تمرات کس ترمیڈ کا کے حاصل کر ناس کا مقصد ہواد تی یا اوسط یا اعلیٰ نیز میر کہ توم کی ہے دلی اور ہے توجی کا کہ انتظام ہوگا مصارت کی جب صرورت اکے گی تو روب کس مدسے دیا ما سکا علوم ہم سامیر کے ہمیت سے شعبے میں ان میں کتے شعبول کی تعسیم شروع کی جاسے گی عرضان کے مہمت سے شعبے میں ان میں کتے شعبول کی تعسیم شروع کی جاسے گی عرضان کے مہمت سے ایس بی بی میں دوورل کے مہمت سے ایس بی بی بی میں دوورل کے مہمت سے ایس بی بی بی بی ان ان کا اظها دکرتی ہے۔

طرح کی ہمت سی باتیں بی جنوں تعمق نظرے دیا ہو کر مشکل فصیلہ کرنا ہی ہم شمالی میں دوورل تعدم سے نارشنا کی یا ہے بروائی کا اظها دکرتی ہے۔

تین مفتے کئے تھے۔ ۱-عربی زمان کے محاس فیصٹ اُل

پیلاحقہ اس کا تقریبا ڈیڑھ سوصفحات کا ہو ماجس میں عربی زبان کے محاس نفسائل پرامک گونہ لب یا محت سے بین فوائد کا مترتب ہونیا میرے خیال میں تھا اولاً میہ کہ جب پر شصرہ کیا جا ہا اس حصتے سے بین فوائد کا مترتب ہونیا میرے خیال میں تھا اولاً میہ کہ جب مسلمان ہیں کا ل ترین اور جامع ترین زبان کے خط و خال اس وضاحت کے ساتھ شاہد کریں گے تواسائے اوالتہ و میراستہ گراں بھامہ بالیہ کے آملات پر نھیں بھی ماسف ہوگا اور منہالہ میں سے دوایک تو اس کی تھیل کی طوف مال وراغیب ہوہی جا کیس کے اوبی اور لسانی سے میں سے مربی کے حسن و جال کی گویا یہ ایک نایش ہوتی ۔ معتب سے عربی کے حسن و جال کی گویا یہ ایک نایش ہوتی ۔

کی جارہی ہے اس جھنڈ کے مطالعہ سے تعلم اور معلّم ثاید رخم کی طرف مآل ہو جائیں اور نن اوب کا حرات اللہ ہو جائیں اور نن اوب کا درس او بیانہ انداز بر شروع ہو جائے اگریزی یو نیو رسٹیوں میں عربی علوم کا ہو شعبہ رئیں درس ہے وہ صرف فن اوب ہے وہ کا کی تعلیم عربی سے اشنا بناتی ہی یا سگیا نہ وشی بیراکرتی ہے یہ ایک کھلا دا زہے کچھ بھی بہتھا اگریو مشور کہ علمیہ وگر و نیو رسٹیوں میں بھی معبول ہو تا اور اس سے اگریزی وس گا ہول کی عربی تعلیم کھ جو جاتی ۔

تغییرا فائدہ اس سے میں مجھاگیا تھاکہ اسے بنور قرار دے کرطالب العلم فن ادکے متعلق کو تحقیقات کرسلے گلاس دفت تک مجدورتان کی سی یو نیورشی نے عربی علم ادب کے متعلق نہ تو تکسی محققانہ مضمون کی اثاعت کی ہو نیزع کی تعلیم کے متعلق کو تی فاص عالمانہ مضمون کھا ہے مسلم یو نیورشی میں یور بین پر دفعیہ کا تعلق اٹھارہ برس سے سلسل چلا اگر ناہی گرمیاں کے دفتہ علمہ بیش کو تی نامش کرے کہ اعلی مدرسین کے اس در میا قبا سے کیا نامش کرے کہ اعلی مدرسین کے اس در میا قبا سے کیا نامش عبت مہوگی اور میا سے کیا تو اس کی نامش عبت مہوگی اور میا سے بواب میں نفی کا کلمہ کہا جائے گا۔

اس تعقید کا کمیله محیم جیسے بے بصناعت اور کم زور دل و د ماغ کے شخص کے موصلہ کا نہ تھالیکن متو کلاً علی الشراس میرا کا دہ ہوا اور فروری کے اول میفیتہ ہیں نہ عت سی زیا دہ اس کاحقہ کمل ہوگیا پر وفلیسرانعام الشرخال صاحب پر وفلیسرعبرالمحبد قریشی معاصب پر وفلیسر خیرالمحبد قریشی معاصب پر وفلیسر خیرالمحب موجود و صاحب عدلیقی مولا نا اگرام الشرخال علاحب نذوی مولا نا عبرالمحق صاحب حقی کے راضت موجود و کوشش فیات فیر کی اوران علم دوست حضرات نے فیر کی اس تھی کے کہ شت کو عزت واحترام کی نظر سے دیکھیا اور عربی علم اوب کے مطالعہ کرنے والوں کے لئے کہ سے مفید و منعند ت رسان قرار دیا۔

نفعت رسان قرار دیا ۔ ۱۹- علوم اسلامید کی فیبل دومراحقد دبورٹ کامیر ہونا جاستے جس میں اسلامک اسٹڈیز نعنی علوم اسلامید کی

تفصیل کافی شرح دسط کے ساتھ ہوا دہ بہنقول اور معقول اس کی مقعل فہرت اس طرح دی جائے گریت اس کا موضوع کھا جائے بھر رہے تا یا جائے کہ اس فن ور اس کا موضوع کھا جائے بھر رہے تا یا جائے کہ اس فن ور کوئی گاب وست نظرے سئے قابل مطالعہ ہے اس کی در صفتے ہوئے گئی میں اُن علوم کا بیان ہو گاجن کی بنیا دو تعمیر محق اسلام کے طفیل اس عالم میں یا تی گئی اور ان علوم سے زبان عربی کی کہاں بہت محافظت ہوئی اس کا ذکر ہوگا نیز یہ کہاں بات محافظت ہوئی اس کا ذکر ہوگا نیز یہ کہاں بات محافظت ہوئی اس کا ذکر ہوگا نیز یہ کہاں تا کہ جائے کہاں تا کہ جائے کہاں تر ہوا الفرادی زندگی سک کی تہذیب اضاف تد ہر مزل اور سیاست کہاں تا کہ شائی کہا اثر ہوا الفرادی زندگی سک کی تہذیب اضافی تد ہر مزل اور سیاست کہاں تا کہ شائی کی ان کا کھا اثر ہوا الفرادی زندگی سک کی تہذیب اضافی تد ہر مزل اور سیاست کہاں تا کہا تھا ہم کے اس کی تحصیل تولیم سے کیا فائدہ حاضل ہو سکتا ہی۔

آیام میں ان کی تھیل تولیم سے کیا فائدہ حاضل ہو سکتا ہی۔

آیام میں ان کی تھیل تولیم سے کیا فائدہ حاضل ہو سکتا ہی۔

رییم یہ اس میں ویم سے یہ موق میں اسے علوم ہیں جن کی برکات سے دنیا اُس وقت مثلاً قرآن وجدیث اور فقہ یہ اسیسے علوم ہیں جن کی برکات سے دنیا اُس وقت یک محروم رہی جب مک اسلام کی وحمت اس فاکدان عالم برضیا اِمگن نہ ہوئی -

سرور رمیجب مع است اور نقد تمین الفاظ میں جو نهایت سولت سے ادا ہو طبتے میں کمن کے گئے عدیت تفسیر اور نقد تمین الفاظ میں جو نهایت سہولت سے ادا ہو طبتے میں کئی کی ان میں کا محال چند اوازم کی تصیل مج موقو من ہے جس کی تفسیل اس مقام مینیس کی جاسکتی ہیاں توصر من اس قدر کہنا ہو کہ ان علوم کی نسبت جو ہسام کی طوف کی جاتی ہے تو اس کا مقصد میں ہو کہ ال علمی بر کات کا د نیا ہی وقت تک انتظار کرتی وہی حب تک مقدس اسلام کا تحقید تھے تو اس کا تحقید تھے تو اس کا مقصد میں ہو کہ ال علمی بر کات کا د نیا ہی وقت تک انتظار کرتی وہی حب تک مقدس اسلام کا تحقید تھے تا میں المسام کا تحقید تھے تا میں اسلام کا تحقید تھے تو اس کا مقدمی اسلام کا تحقید تھے تو اس کا تحقید تھے تو اس کا تعدید کی در اس کا مقدمی المسام کا تحقید تھی میں کا در نیا ہی در اس کا مقدمی اسلام کا تحقید تھی کہ مقدمی المسام کا تحقید تھی کے در اس کا مقدمی اسلام کا تحقید تھی کا در نیا ہو تھی کے در اس کا مقدمی اسلام کا تحقید تھی کی در اس کا مقدمی اسلام کا تحقید تھی کا در نیا ہوں کو تعدید کی در اسلام کا تحقید تھی کا در نیا ہوں کے در اس کا مقدمی کی در اسلام کا تحقید کیا گئی کے در نیا ہوں کی در نیا ہوں کے در نیا ہوں کے در نیا ہوں کی تعدید کی در نیا ہوں کی خواج کی در نیا ہوں کی خواج کی در نیا ہوں کی در نیا ہوں کو در نیا ہوں کی خواج کی در نیا ہوں کی کی در نیا ہوں کیا ہوں کی در نیا ہوں کی

صلی اللہ طلبہ دکلم کے مرگز میرہ ہاتھوںسے دنیا کو نہ طا-سا- وانہ شرمن عنجیہ کاسٹ ن

اس کے بعداس کا دومراحمقہ میان کیا جائے جس میں اس کے بعداس کا دومراحمقہ میان کیا جائے ہے۔ وہ کو نسے علوم میں جن کا دوجہ اگر جبہ اسلام سے پہلے دنیا میں بوجہ دھالیکن نیس عوم کی مربر ہیں جب مسلمانوں نے کی ہی تو اُس کے ذوق علمی کی آمباری نے دانہ کو خرمن اور غیجہ کو گلشن سا دیا۔

منطق طبيعيات عضرط يت فلكيات النهات اور رياضي محجله شعيران ويليس د اخل بوجائے میں بیسلمانوں برافرا ہے كفلسقدا ورشطق میں فلاطوں اور ارسطوك اقوال تق جومسلما نول کے منفصے صدائے بازگشت ہو کر بھلے اور علم مہیّت میں مرص تطلیموس کی ككيرمياك الم تحقيق اورصاحب فن جاستي من كرسلما ون في ونا نيون ساس فن كوليا اور الني تحقيقات بي گرال بها اورگرال مايد سرمايد أتفول في تياركياكدينانيل كى عكمت أن كى تحقيقات بى اس طرح كم بهوكتى بس طرح اللي وبراعضا تحم حبم بي مع جس كے مطالعہ عالماند دمانع كبھى سينسي ہونا۔

حكمار بونان كم مقابله مي علمار اسلام في ايك اينا خاص فن ايجادكيا ميساعلم كلامكا لقب النف في سلمانون كويونانيون كالسفر مرور بي نياز كرديا النفوي المام ك افتقادى امورجو قرآك وصريث وقالى وتوق اوطامنية يحتزح لأل ونابت بوذي أن كاذكركيا بردوسرى ادرسي مدى كرن كرسال نقط قرآك دورث سے أب الح جا ترت مروث كا قرب تقاس ك سلما أول كم ذمن مي داستى وصفائى يا تى جاتى تقى صداقت بيندى اور خدا ترسى سلمانوں كاشعار و د تار تھا اسپى حالت ميں علما در بانى جب كسى اعتقادى مستله كواصول دين كے توا عدسے ارات و برات كركے بيش فراتے تو اسے مسلما توں كو علقه مين مقبوليت عام عال بوتى ليكن حب زمانه ك بُدف بركات موت سيمسل انول كو دور كرديا تو پيراكن كى ده دمنى كيفيت باقى نه رېي اس كئے چوتقى اوريا نويس صدى برلكن مسائل كابان حكيمار اورفلسفيا نه قالب بين وعفل كياجيد ما يعدك متفكين في ايك السافن متقل بناد یا کفلسفی علوم کے مقابلہ میں علم کلام کی مندا راستہ کی گئی۔

فن کلام بیزالواب رکفسیم کیا گیا ہے ایک ان میں سے امورعامہ ہی جس میں موجود آ

ل وثار - وه كير اجودوسر كير ع كاوير بيناجاتا ب-جهم كماتهور بخوال كير كوشعار كتي بي-

وه عالات مشتركه جواك كي مبتى اور اس كم معاق امور سے علاقه رسطتے بي بيان كئے جاتے میں اس باب میں موجود کی تقیقت سے بحث کی جاتی ہے اور مآبیوں کے فارح میں ہونے اورنه بونے کا بیان ہوتا ہی شلاسطے مسوی اور دائرہ خارج میں موبودہ ہے یا تہیں افلیک میں اُن کے بواص دائمیسے بحث ہوتی ہے، لیکن اُن کی اہمیتوں کے وجود خارجی اور ذہبی سے بحث اور ان کے امیات کا تفق ابور عامہ کا صلہ ہے -

دوسرا ب بوابرك ابحاث يس موتاب تمام اجام فواه فلكي مول ماعضري ال محالات اور ترتیب نیزنفس در وج کاباین اس باب بی باین بوتام -تیرے باب میں ہواص کے اقسام ادران کے بھالی حالات مذکور موتے ہیں۔ باب بیمارم میں اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات اور انسان کے اختیاری عمال کی خوبی ورشتی كااور أواب وعداب كر المحقاق كابيان م

باب يخم من موت اور اس كم متعلقات وكحب موتى ہے-ستشم میں وہ تمام امورج قرآن وحدمیث سطحی اورطام عقل کے خلاف معلوم موتعبي ان امور كي تحقيق اور اوسيت ك شبهات كاجاب مومل سير فن خاص سلما وك كام اوراس كاجانية والاعلوم فلسفه سے نيازى -

اسى ديل مين في صوت كابعى نام آنام عدار حداس كايك مصرمت شده صورت مي مند دستان اور ملک شام کے قرب وجوار میں موجو د تھالیکن نہ اس سے روحانی فائدہ طال تها مزاهلاتی مذربنی تمره اس سے مترتب تھا ز دنیادی ہارجس وقت مسلما توں نے علمی واقعیثیت سے اصول دین اور ہدایت اسلام کی ملقین براس فین کی ترتیب ونظیم دی ہے تو کھریہ علم ونیا ادرایل دنیا کے لئے سعادت عظمی ادر ترکت کبری ہوگیا ۔ فن تصوف کے دوشعیے ہیں ایک علم معاملہ ہے اور دو مراعلم مکاشفہ تر فعیت اسلام

ل مابرتات (مابت كي جمع ) كيفيت وهقت اصليت (٢) اصل، جو بر مغز مادّه تعلى محقق عابت ومنا موجود وونا، ورست وونا سے زشتی۔ یُرائی، بھویڈ این، بدصورتی سے اِستحقاق حق جاہنا/ مانگنا/طلب کرنا، جق دار ہونا/ بنا بسز اوار ہونا، اختیار رکھنا، دعوٰ کی جق (٢) لا كلّ جوناه الضاف خواي (٣) قابليت 🙋 ماذيت - مازه جونا، جسميت ، جسمانيت ، اصليت

کے اس مثا کی کمیل علم معاملہ سے ہوتی ہے کہ انسان کیفنس میں اسی حالت بدلا کرکے اگرافعال ناشالہ سے کااس سے صدور ہوما عال حسنہ کی تعمیل ہیں اُس سے تصور ہو تو اُس میں ایک ایسا خیالی اُزار بدا ہو حب اگر اُسے جمائی کلیفول اور مالی لقصا نات کی قوت محیس ہوتا ہے جس طرح ذی عزت و دحابت اور جو دوار آدمی کو گداگری اور در وزوگری میں مبتلا ہونے سے ایک سخت اینا و تکلیف ہوتی ہے اُسی طرح اُس ملکہ کے بعد اُس شخص کو ہر ناکر دنی کے خصرت آرکاب بلکے علی کے خیال پر روحانی تکلیف ہو۔

دُوسِراتُمعِ تصوت کاعلم مکاشفہ ہی دہ خاص خاص ہمال کے ذریعے سیفنس کو مشقت میں ڈوال کرمطالبات جیوانی سے بقدر صرورت تعاق رکھنا اور تو ائے روحانی میں ملکق قاطبیت کا بیدا کر خاص تاکہ امرار شراعیت کا دہ حال دائن ہوسکے اور ہراعال صالحہ کا نورانی انراس کی روح کو نوبائی وصفی بنائے۔

اس علم کے حقیقی وارث جب بھی اس نیج دہ سوریں کے عرصے میں دنیا کے کسی صدیں بائے گئی و وہ سی مائی گئی وہ موریں کے عرصے میں دنیا کے کسی صدیری بائے گئی وہ وہ اللہ کے ایک خاص رحمت اللہ سی مجھے گئے ان برگرزیدہ مستوں نے اخلاق حسنہ اور عادات حمیدہ سے اسٹے ہم نشینوں کو اللہ اللہ کر دیا اشاعت اسلام اور تر ویج ندہ باقولیم افلاق میں اس گروہ کا بہت بڑاھند سے خلاصہ ریکہ فن کلام نے حکم ارشا کہ بھے فلامی کے فلہ قدے سلمانوں کو بے نیاز کہا تھا وعلم تھوت نے حکم راشرافیدی کے کمت کرب نور ثابت کر دیا ۔

رّياريخ وحغرافيه)

نن جزافیہ اور این بھی اسلام سے قبل دنیا میں موجود تھا علم میئیت کے ذیل ہوائیک مخصراب جزافیہ کا ضرور ہو ما تھا زمین کے مصول کے وہ حالات اس میں مخصرا بیان کئ جاتے تھے جو آفتاب کے قرب ولعد اورائس کی شعاع کے مختلف طورسے پڑنے کی دجسے پیدا ہوتے ہیں اس میان سے علم ہیئیت کی کوئی گتاب خالی نمیس ہو تی تنہ کے الافلا

اور شرح چنی جیسے فقرات میں ہی ہی کا بیان موج دہے لیکن سلمانوں نو ہون میں جو ترقی کی ہے اور آج اُن کی تحقیقات کا بیکراں سرا میہ جنیم محلدات میں موجو دہے اُسے د کمچھ کراعتراف کرنا ٹر تا ہے کہ بللبرس کا جغرافیہ ایک قطرہ تھا جے اپنی تحقیقات اور اضافا سے میل نوں نے ایک دیل بادیا۔

سیری صدی ہجری میں عرب کا کا ل جوافیہ تیارتھا ایک ایک گاؤں کی تفسیل در ہرگاؤ کی میدا دار اور عارتوں معدنیات اشجار نبات جانور اور تجارت وغیرہ کے حالات تفصیل سے ندکور کئے گئے تھے ابن الحاکیک ہمدانی نے عرب کا میخوافیہ تیار کیا تھے۔ اس کے دیکھفے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عودی نے اسے ہمئیت کا ایک تحضر وفوند رکھا ملکھ آ اس کے دیکھفے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عودی نے اسے ہمئیت کا ایک تحضر وفوند رکھا ملکھ آ اس کے دیکھفے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عودی نے معجم البلدان اور شترک ابن ایک مستقل مرتبہ علم وفون کا عطاکر دیا یا قوت حمد می کے معجم البلدان اور شترک ابن سے قبل بغدادی کا جوافیہ اور دیگر مصنفین کی تنجم مجلوات اس فین میں سلمانوں سے مجتمدان کھال سر شاہد عدل ہیں۔

تاریخ کافن مجیسلمانوں کی تحقیقات کا دلیا ہی زریا راحیان ہوجدیا کوفن خوافیہ آلی سیاس گزاری میں رطب اللسال ہی اس فن میں مسلمانوں کی تصنیف کی کوئی انتہاں ہے ہوصدی کی تاریخ جوا گانہ بھی ہے اور تمام قرون کی امک جا بھی ہے سی سے سی مسلم نے کسی خاص ملک باشہر کے حالات کی گرہ کتائی کی کسی نے کسی خاص واقعیس اپنی تحقیقات کا کمال تابت کیا کسی نے منوز کسی کی سیرت کھی بھی واقعات کے کھفے میں اس میں کسی کے مزند بھی بھی واقعات کے کھفے میں اس کی کہ کا فرون کی ہو کا اگر خوافیداو میں ایس کے مزند بھی میں دونوں کی مجلدات سے مالیخ کی کتابوں کا کل سماند جمع کر لیا جائے توصوف انھیں دونوں کی مجلدات سے ایک کتب خانہ بن جائے۔

ر طب) ونانیوں کا ایک فن علم طب بھی تھا موجداس فن کا تقلیدس ہو اس کیم نے ال فن

اے مشا نمین۔اس عقیدے کے بیروکیم جس میں تھائی اشیاء دلیل ہے معلوم کی جاتیں ،اور وہ ایک دوسرے کے پاس جا کرتلم حاصل کیا کرتے شخے۔ بنطاف اشرائیین۔ علے اشرائیین سکتاء کا دوریاضت کرنے والا ہلم وہتریا تھوف میں مشقت افعانے والاگردہ، جوتصفیہ قلب اوپہ کشف کے ذریعے ہے دُور بیٹیے ہے شاگر دول کوتیلیم ویا کرتا تھا۔

نہ تو تو دین کی فریف خاندان سے اس فن کو باہر جانے دیا پزرہ نہ ہوں کہ بیما ہینہ بہینہ بہینہ باب سے بیٹے کو بہنچا رہا اب بقراط بدا ہوا جس کی دلادت عیسی علیہ السلام کی بعث سے بانسو برس قبل ہے اس نے اس فن کو قلم نبرکیا اور سالہ تعلیم کو ایک ہونگ عام کردیا۔

انسی کر سے بی جن کا مرتب دکن کا تعلیم کیا گیا ہے جالیوس فی بیس جب بیدا ہوا اور سے کر سے برن کا مرتب دکن کا تعلیم کے سالہ میں میں میں میں میں ہوئے کی تو اس فی عرب بیدا ہوا اور سے مرتب بیدا ہوا اور سے مرتب کی مرتب بیدا ہوا اور سے مرتب بی تعلیم کے دائرہ کو ہمت ایھی وسعت دی اور کتا بی بھی تصفیف کے طرز بریہ بیس کی تھیں اس کے بعد فن طب نے یونا نیوں میں کو تی ترقب بیس یا کی کی تو اس کے مرتب ہوئی کی ترقب بیس کی ترقب بی اور بھر اس کے مور نہ بون کی خور سے سے عوبی بیمی نتقل کیا ہے اور بھر اس فن کی طرف خور میں تو آسے بھی اسی کمال بریم بنیا دیا جو ترب نو نامیوں کے دیر علوم کو مسلمانوں نے عطاکہا تھا ۔

میں کی طرف می تعلیم کو مسلمانوں نے عطاکہا تھا ۔

دو سرے حصتہ کی آم بیت الحاصل دیورٹ کا دوسرا حصّہ میں نے علوم کے بیان تعقیل کے فئے تقرد کیا تھا اس سے دوفائد سے مطلوب تھے ایک تو یہ کہ آج جو سلما نمان عالم من حیث القوم اپنی علمی سی محسوس کررہے ہیں اس کا سب خو دان کی تن آسانی اور سیم ہی ہے۔ اسلان نے اُن کے لئے گرال میں مجمع خورہ چھوٹوا ہے یہ آس پراضافہ تو کیا کرتے آج اس سے بھی بے خبر ہی کری کو میلان کے کیا کا رنا ہے ہیں۔

اس حقیقت سے آکار نہ کیجے کہ حب سلمانوں یں حکومت سلطنت تھی تو ہا وجو داکن تام دشوار پول کے بچھیل علم اورا تاعت علم کے لئے ہرقدم پرسنگ راہ تھے سلمانوں کی ملند وسکگی ان سب پر غالب آئی اور گوناگوں علم مخوں نے اس طبح حال کڑکہ پنے تحقیقات اور اضافات سے اغیار کے سرایہ کو بھی بنی ملکیت بنالیا تج پورپ نے مادی ایجادوں کی وساطت سی حبکہ برسوں کے کام کو گھنٹوں میں انجام فیضے کا طریقیہ ادر راستہ پالیا اور وہ تمام خوانہ معلوبات کا جو

کے مسلمانوں کا افد وختہ تھا مع معلمات وعکومت کے اُن کے ہاتھوں میں اگیا تو بھرجو کچھے وہ کریے ہیں یہ کوئی حرت انگریزال نہیں۔ جرت توسلمانوں میسے حنیوں نے دائرہ ندمیب میں رہ کر اسلام کے عمال دار کان کو خامیت تعف کے ساتھ تعمیل کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے تو اپنے الهامی اور فدہمی علوم کو تو اپنے الهامی اور فدہمی علوم کو بھو اللہ اور دوسرے ہاتھ سے انسانی اور وضعی علوم کو بھونا اور داخت کے اُن کے محت اسانی اور وضعی علوم کو بھونا کہ اُن کے متاب کا اگرا قرار نرکیا جائے تو کم اُن کے کمالات یر ضاک ڈاسنے سے تو ہاتھوں کو بجالیا جائے ہے

تا بمأذ نام نكيت بوستدار سي

ان باتوں کورورٹ کے دور سے حقہ میں تعقبل کے ما تو بیش کرنے سے میر مقصد مسلمانوں میں اس کا شوق میدا کرنا تھا کہ و وعدم اسلامیہ کی طاف صبح رجان کے ساتا ہو تھا۔

مسلمانوں میں اس کا شوق میدا کرنا تھا کہ و وعدم اسلامیہ کی طاف صبح رجان کے ساتا ہو تھا۔

موں اور اسے بیج سجھ کراعواض و وحثت نہ کریں یہ سیان آس بیشیت سے بھی بی تی تھا۔

و تو شیخ کا طالب ہو کہ مسلم قوم کے دل و د ماغ میں وہ معالط آمیز اعذار وصداقت سے بعید اعتراضات بن کا دکر آجی آئی شفات آمبل پر کیا گیا ہے مہور نفت کا محرب بور ہوئی ۔ اسی صورت میں جب کہ مسلمانوں کی اولا دعوم اسلامیہ کو اسی وحثت اور حقارت کی نظروں سے معورت میں جب کہ مسلمانوں کی اولا دعوم اسلامیہ کو اسی وحثت اور حقارت کی نظروں سے دیکھی تو معلی داسانہ و دور سکس کو دیں گے ماکو کی جامعہ اس شعبہ کو قائم کس کے لئے رکھی گا۔

و بی و فارسی کے ایم لئے برقیاس کرتے ہوئے محض سندیا بی سے لئے اسی ہے تو تھی و برقی اور ان موسی میں کو موسی ہوگی اور اس استعمار کی تھیں کا کوں اور یونیورٹیوں نے فور کی اور اس میں موسی موسی کو اور ان کی خاص اور یونیورٹیوں نے فور کی اور اس میں موسی موسی کا کوں اور یونیورٹیوں نے فور کھی میں کہ نے تو ہوگی اور اس میں کہ دوستی دعلم میں دری پرتاع کا یشور صاد تی کی کا سے موسی کی کھیت کی کا میں موسی کو برقی کی کھیت کا موسی میں کو کہتری کی کا میں میں کو کہتری کی کھیت کا کھیت کا کھیت کی کھیتری کو کہتری کی کھیتری کو کھیتری کو کہتری کی میان کر کھیتری کی کھیتری کو کھیتری کو کھیتری کو کہتری کی کھیتری کو کہتری کی کھیتری کو کھیتری کی کھیتری کو کھیتری کی کھیتری کو کھیتری کے کھیتری کو کھیتری کو کھیتری کی کھیتری کی کھیتری کو کھیتری کو کھیتری کو کھیتری کھیتری کو کھیتری کے کھیتری کو کھیتری کے کھیتری کو کھیتری کو کھیتری کے کھیتری کو کھیتری کے کھیتری کو کھیتری کے کھیتری کے کھیتری کو کھیتری کھیتر

اندُ وخته بیج کیا ہوا، روپید پیمیا، پس انداز ، بیا ہوا لے (سعدی شیرازی) گزرے ہوؤں کی نیک نامی کوضائع مت کردتا کہ تہاری نیک ان وخته بیج پر قرار رہے۔ سے نوگر۔ عادی ، جس کو کئی بات کی عادت پڑی ہوئی ہو۔ سے افاضہ فیض رسانی (۲) شہر پیٹیا ہی بہت کرتا ، بات شروع کرتا ہے وہ مقتول کوا ہے ہو توں ہے تی زندگی دیتا ہے۔ اور پھراس شوخ کی خونخواری کو دیکھو کہ تی کرنے کے لیے اپنے دم سیجائی ہے زندہ کرتا ہے۔

ای من اس مقدر کردت سے بنائدہ بھی حال مجا کہ ہر درس گاہ ان تعلیم کا جر مقعد قرار دے گی اس مقعد کے موافق انتخاب علوم اور نصاب تعلیم کے تعیق و تقریم لیجیسیت و خرجت کے ساتھ مہولت بیدا ہوجائے گی اور میدا حیات گاہوں بڑسلم لیو نیورسٹی کا ہوگا و خرجت کے ساتھ مہولت بیدا ہوجائے گی اور میدا حیات کے علوم مفیدہ اور ہستعداد میداکرنے و در ساتھ کو تھی اس کا موقع ملتا کہ وہ بھی ایت کے علوم مفیدہ اور ہستعداد میداکرنے والی کی اول کا نصاب کے لئے انتخاب اعتماد اور و توق کے ساتھ کرتی کسی پروفد ہے کہے والی کی اول کا نصاب کے لئے انتخاب اعتماد اور و توق کے ساتھ کرتی کسی پروفد ہے کہے یا کھے ہوئے کی انگھے ہوئے کی اگر چردنہائی ہوتی کسکین رہ کی جاتی ہوتی کسکین رہ کے گئے کے اور سے کی جاتی ۔

میری اے میں جب یک ان امورسگانہ کو تفصیل اورامعان نظر کے ساتھ اساتذہ کو علام مغرب مطالعہ نے کیس کے زعام و

نون مقیده کاصیح اور نافع اتخاب کرسکس کے نہ قابل تعلیم ساتذہ کی فدست اللی اسکی۔
حاسیان سلم وینورٹنی کورد فراموش ندگر ناجا ہے کہ علوم مشتر تبدیہ سے جاننے والے علمائر
ہندج ایک عگر محتمع مو کر اصلاح تعلیم کی طوف متوجہ موت توجید سال میں انج سیمح
مکر کا منفعت رسان نتیجہ انھوں نے میش کر دیا مثلاً مذوہ انعلم ام فراین تعلیم گاہ کا میں تصدقرار
دیا تھا کہ بیاں کا فارخ آصول طالب انعلم اگر انگریزی تعلیم کا بموجب قوامین و نیورٹش کم کا کرما جائے ہوئے ایس میں گر کروائش موجودہ انگریزی دانی کو قوت مطالعہ سے بیر جانا اور انہوں کی استعداد الیسی مہوجا ہے کہ اپنا مرحا انگریزی کتا بول کو بیر دھ کر ماصل کو بیر دھ کر ماصل کو لیے مصل کو لیے دو انگریزی کتا بول کو بیر دھ کر

چنانچیہ بہلا دورجوند وہ العلمارکے فاغ آصیل طلب کا دارالعلوم سے کلااا کے سندیافتہ طلبار د ونوں راستوں برطل کرکا میاب بدھ ہی گے۔ سندیافتہ طلبار د ونوں راستوں برطل کرکا میاب بدھ ہے ہی کے ایم استعبیش کرنے اور اپنے مطالعہ سے برکلے اور سیکسلے کے فلسفہ کوسمجھ کر ملک و توم کے ساسنے بیش کرنے والے بھی بائے گئے ۔ ان عل سے علماء کی اصابت رائے اور بحت رائے اور بحت آجو یز

برسرہ کی اسکان اس وقت تک یونیورسٹیوں نے بیٹا بت ندکیا کہ علوم مشرقیہ کا ایسا درس در سخش طلبارانگریزی خوال کو کالجوں مرض گلیا کہ انھوں نے بعد فراغ تعلیم انگریزی علوم دشرقیہ کی استی کمیل کی ہوجو علمار سے نزد کی لینے اعتبار کا دہی مرتبہ رکھتی ہوجو ہی لے اورائیم اے کا مرتبہ انگریزی خوانوں کے نزدیک ہی ۔

روی ا علی رکے کارنا موں کو تاریک کرکے دکھانا آخییں تقارت آمیزالفاط سے یا دکرنا تو آسان ہے سکی علام سے اشوت دینا کہ وقعی طور پراسلامیہ کا کبوں نے قوم سلم کی بحشیت نزمہی اور قومی علوم کمیا خدست انجام دی مہنو زا نگریزی درس گا ہوں کے دمہ واحب الا داہے جس کی ادائیگی سلم یو نیورسٹی سے متوقع ہے تجارتی اصول رتبطیم

ل خبرت - جانناه آگای واقفیت (۲) امتحان ، آز مائش عقل مندی می راد تورَ دی مفر مسافرت (۲) رسته جان

كياعجب وملم ونمورشي كحان محرعه فدات كانتير منزل رسال ثابت بعو درس وتداس تصنيف وباليف طباعت واشاعت الن مب كالثرابيا بهوكم توم مي جاح افراد كا وجو كلماني کی توی زندگی کا تضرراً ہیں جائے اور میاسانی سادے سلم لونیورٹی کے حصر میں آئے وَسَا

ذلا على الله لعزيز-تأخير كي علت اور تيذالماس فقرى إن تام سى تراشيون كافلاصرير كواس وقت ك بولىلىم اسلاك استدر كى شروع نسيس كى گئى اس كى علت كام سى اعراض وغفلت يافن سے ناآت نى دجهالت نديتى بلكه موانع اورغوائق كازاتك نااول فهتم بالشان شعبه كى يحكم باس الموط خاطرتمي ورة يون تو محض بضابت ليم ك كتي كن بون كامقر دكرديا كيم زياره وقت كا

نواہاں نرتھا اور آہے -جنانحہ اب کر مجھ سے میٹو ایش طام رکگئی ہو کہ میں ابعض سلامی تا ریخ اور اسلامی فلفه كامك السانصاب فليم مقرركردون مصطلبار بيك كاس فارسى ياع لى كوعن يس المين الك نصاب تعليم مُشِي كرمًا مون تكن اسماركتب مع بيثير حند ضرور كالمال يش كرنا صرور بي -اراه اس ترتب نصاب برب

دست و بایم ایش منده کم دادندست صادق آت کا گرالما مور معذور-التماس اول اوراسلا كم استدر كافعي والله يكذارش وكدايك لفظ الكرزي ك داخله نے ایک صاف اور مین مفهوم کو متا اور صبیات با رکھا ہے علوم اسلامید یا مطالعات اسلاميكا نفط الركهاجاما تونفظوں كي بيرس ال عقد كم نه موماً اور هداق وانطباق كے لئے سعى لا مال سے و ماغ كوامان نصيب مونا -

نهایت ادب سے گذارس مرکه لفظاملا کب سندیز کو میزلد کالی مجمد لیضیحس کیسی بهت سے جزئیات ہیں ما سے ترتیجنس میں رکھ کرمہ کئے کہ اس کے قت میں ابت سی ارائا یا توتمام ونرورستیاں نے دی میں اس کے لئے توایک سوئیس کا کم مردو دمیں اور وزیرا كي يوني اوركي اور مول كي سلم يونيورتي كي تعليم كو تو تومي در د كي دوا مونا عاسية نه كرمندوشاني مصائب كى يونيورشي موجان كے بعد اس تعليم كا وكو اپنا حصوصي اور

التيازى كارنا رميش كرنا موگام و گفتم كر حريفان ميش ما كم مي توارگفتن ر دست تامير آمرانوان مم في توالفتن مك

ميرا يرهمي خيال تفاكه سلم يينورشي مين شعبراسلاميه كاعلاوه درس وتدريس امك ير كام كلي بونا چائے كدبہت سى اللي كتابي جن كى حلالت شان فقق وسلم ہے سجفيں براعلیٰ نعماب تعلیم نے اپنے کتب درسیے ذیل میں داخل آور دیالیکن قلمی اور کم یاب بدرنے کے سبب سے طلبا کیا خود مرسین داما قر ہی ہم کے سواستی مک رسانی نہ یا سے اسی كتاون كو بوتصيح طبع كراياجات تاكه سلم يونمورستى كالريضام وافيض تشنكان عادم كوجها كسي عني سول سراب كريادي-

سى تقطر نظر سے على كم ياب اور ناياب كما يوں كى اتباعث كو تولد علمات إسلامك استدنیا ایک خدمت قرار دیتے ہوئے بعض کا دل کے متعلق کام شروع کر دیا گیا ہے اگرونورسی آن کے چینے کا اتہام لینے ذمرے لے گی تو پیرکسی اور کناب کی تصبیح

د غیرو کی جاست میں ہے۔ اسلاک اسٹائیز کی تعبیری فرع اسی ذیل میں شعبہ اسلاک اسٹائیز کی ایک میں اسلاک اسٹائیز کی تعبیری فرع اسی عربی میں میں میں اندیث لکھ کر جھو ٹی خدمت بھی میں قرار دتیا ہوں کہ مفید عام اور اہم مصالین پر محققا نہ مجت لکھ کر جھو ٹی چھوٹی کمآبوں کی شکل میں طبع کراکر اہل ملک کے سامنے پیش کیا جائے ان امریکے اجرا سطلبه مي تقيقات كا دوق علم كي أمنك نظركي دقت تصنيف كاطرا يقد تصفي سب كا ملكه بيدا موكا -

عواكن (ماكن كى جع) موافع بإزر كليه والى جزير سي انهول في ميرے ہاتھ ياؤں تو ڈو پے اور مجھے ل خضر راه- راہبر س مامور ما تحت عبده دار (٢) امر كيا كيا جم ديا گيايا كيا كيا او و خص جي حكم ديا گيا ہو۔ میری کمان دے دی۔ إيطياق منطبق بوناموافق بونامود چيز دل كا آپس مين بورااور برابر بونا(۲) باجم يا آپس مين ملتا ، جزنا ۵ حیستان میلی انجهارت معما

ہے میں نے مان لیا کہ دوسر بے لوگوں نے پارے میں کئی میٹی ( ان کی خوچوں اور خامیوں ) کے بارے میں بات کی جا کتی ہے۔ کیکن خود تہارے تفحص ية الأش بمنتج ، كلود ، كريد ، أو ه (٢) كلوج لكانا ، وصوند نا باته بيب كيانجام بإياآ خراس برجي توبات كي جاسكتي ب-م بخسس \_ دُهوندُ نا (٢) تحقيقات ، كموج جبيرُو ، علاش

التماس دوم اور نوعی تعلیم انا نیابی کراسلاک اسٹڈیز کی تعلیم کمبری استوارا ورشکم منا کی بیاد برقائم کرناچا ہے۔
منا دیر قائم کرناچا ہے۔ منگر سے پڑھانے میں اور تعلم سے پڑھنے میں کا ل اور چوج محت کی جائے اگر حیاں صورت میں طلبہ کی تعدا د زما دہ نہ مہو گی لیکن میں کام دونگی بر ازصد بنرار بھی ماک وقوم کے سامنے جو کچے میش کیا جائے میں میں برمغز ہو گئوس ہوائیڈ ونسلول کے لئے قابل تقلید ہو ملی سازی سے بہت بڑانفقسال مشرقی علوم ا درقوم سلم کو کمبو یخ چکا -اب اس کی ملاقی چا ہے۔ دک اس کا اعادہ و تکوار۔

تکمیل کادرهربی اے کے بعد رکھا جائے اور صرف وہی شعبطوم اسلامید کا پڑھایا جا سے طالب العلم نے اختیا رکیا ہو تاکہ پڑھنے والے کو آن فن میں ملکہ بدا ہوسکے بی اے سے قبل محض زبال دانی تعنی عربی لٹر بحر کی شحکم تعلیم دی جائے اور بی اے میں ایسے علوم پڑھا تے جائیں جن سے در قبلمیل کی تا تبدیر تی ہوا در علوم اسلامیہ کی توسط و اسلام

كما بول كي بطيعة اور مصفحه كي قاطبيت بيلامو-

بی نے پاس کو بچاہیں رومیہ ما ہوار اور عربی ایم نے پاس کو سور و سیرما ہوار و طبیقہ دیاجا تے بغیر فیطا تعت اغاز کار میں طلبہ کا آئل مہونا تقریباً نامکن ہم حکومت سے استعا کرکے ہیں سند کی تمیت عربی اور فارسی کے ایم اے سے گزاں قرار دی جائے اس سے مقبولیت ہیں شعبہ کی زیادہ بایڈا ر مہوجا ہے گی ۔

اپنی محبدانه توت سے جو کھی گرال بهااصل نے گئے دہ سب علوم شرعیہ کو مقبول درہم گربنانے کی عرض می تھااُن کا تقیقی مقصد علوم دمنیہ کی فارست گراری تھی ادر دیگر علوم بمنز کہ آلات تھے۔ کیاازر دیسے تقیقات حدیثوم دمنیہ بر نون اسلامک اشڈیز کالفط کماحاً میگا اگرالیام تو بھی واقعے کر دیاجائے۔ اورفقہ مع لوازم دفروع کس فدمیب وطعت کی اشڈی میں تعاریخے جائے گئے آئے تھی دافعے کر دیاجائے۔ مسلم دینورسٹی نے تھیا لوجی مینی دمنیات کے نام سے اور ڈملیس میں ایک شعبہ تقل قائم کما ہے۔ اس سے شعبہ کی ہمیت کا افرار تقصور ہی نہ کہ اسلامک اسٹر ٹریسے اس کا افراج ۔

تفشیر اصول تفشیر فقہ اعول فقہ اعول حدیث اور فن اسمار الرحال الن سبعلوم
کی مدونین قرآن وحدیث کے افہام وہنیم کی غرض سے ہوئی میال کا استعابا کو اوصاف
ہوتا ہے کسی خبرکو مرتبہ و توق کا کیوں کر ملتا ہے راویوں کا بائیر اعتبار کن اوصاف
سے نابت ہوتا ہے ایک اصل کلی سے بزئیات گوناگوں کیوں کر استخراج کتی حاسکتے
ہیں ان سب علوم کی مدونی اور تر شیب و تهذیب سب سے بیلے اس خاکدان عام ہیں
میں ان سب علوم کی مدونی اور میر ساوے فنون سلمانوں ہی سے مخصوص ہیں اور آنھیں
سلمانوں ہی نے کی ہے اور میر ساوے فنون سلمانوں ہی سے مخصوص ہیں اور آنھیں
سلمانوں ہی میں میں اور میر ساوے وہیرت کی کوئی انتہا نہ ہوگی اگر نہیں اسلا ک

ل Ordinance محتم/فر مان/مقاى انظاميكا جارى كرده قانون

ا منتفق حقیق کیاہوا(۲) درست کیاہوا، نمیک، ٹاہت شدہ ع منتخص بیشخیص کیا گیا، جانچاہوا، تخبینہ کیا گیا(۲) تبجویز کیا گیا، خاص کیا کیا بعدوم ع عنم ۔ بھیٹریا بکری، مینڈ ھا، دنبہ وغیرہ علی البقات ۔ گوشند چشم سے دیکھنا(۲) مہریانی گرنا، توجہ کرنا(۲) نظر عنایت (۳) میلان (۵) توجہ ، رغبت ، دھیان ،مہربانی هے "ایک جنگ فوآ دی ایک لاکھے سیمتر ہے۔ "(فردوی)

ملادہ ازیں قرآن عربی زبان اور محاورہ عرب کے مطابق ہے مدیت کی بھی زبان کا مانس اور فسیح عرب کے مطابق ہے مدیت کی بھی زبان کی مانس اور فسیح عربی ہو اس زبان کی اصافہ کرکے نون اسلامک اسٹٹیز کا اطلاق کیوں کرمی ہوں کہ عربی استی مسلم ویٹیورٹ کی کی میں عربی اصفحات اسبق میں کسی علبہ بیع طن کردیکا ہوں کہ عربی مسلم ویٹیورٹ کی کی میں میں مرفول سے قائم ہے میکن ہوگھیماں کی تعاب میں مرفول سے قائم ہے میکن ہوگھیماں کی تعاب میں مرفول سے قائم ہے میکن ہوگھیماں کی تعاب میں انتظام میں فامی وشکی ہو صرورت اس کی ہوکہ نصاب میں موالی میں موالی میں موالی کی مائی اور تعاب العام میں فامی وشکی ہوت واست داد پیدا موطی تعلیم سے وقت برما دیو تاہ ہے اور اس کی توت واست داد پیدا موطی تعلیم سے وقت برما دیو تاہ ہے اور ایک کی مواب کی

ا تخلیل وجہ بتانا سب نکالنا(۲) دلیل لانا عقب بیان کر بنا(۳) تواعد میں تبدیل حروف عقب یا عراب کا باعث واضح کرنا علی اجتری - بر بادی افرانی مدهالی (۲) ہے قاعد گی سط مختلگ ۔ ماندگی میماری تھکاوٹ (۲) زخمی بین (۳) رخی ول گیری سمی حاشیہ کے لیے دیکھیے سلو۔ ۵

مسلم دینورٹی کے شیعے موبی کر تعلی پہلے وض کر حکا ہوں کہ اس وقت اس کی استری سے بوج ہ چند درجیز تحت نرکی جائے گی لیکن ایک سربسری تنقید اس سے ضرورہے تاکہ استری کا دعویٰ عوام مک کے فیم سے قرین دقریبے ہوجائے در ندائی علم کے نئے صرف نصاب کی کا بوں کا لکھ دیناہی کا فی ہے ۔

یے سی ایک تاب نثری ہے اورایک ظم کی- نشر میں مایخ ابوالفدا کے دوسو

صفحات ہیں اور نظم میں دیوان جا سیس سے بالے جاسد اور باب الادب -ایم اے کے آٹھ برہے ہیں شخبار اٹھ کے دیک آئیل سریا نی زمان کا پرمد ہی آئیل اس کے رکھی گئی ہے تاکہ طلبہ زبان سڑوانی سکھ سکیس اور کھر لفت وگرام سریاتی کاع بی کے لفت وگرام سے مقالبہ اور تو ازن کریں یہ سرمانی کتاب سو صفحے کے قریب بھوٹی تعقیق سر سمع ہوئی ہے گرام سریانی کی زبانی بطور الحاس طاقی جائے اور الفائل مفرق ہو و وگر مسادی

جن سے آئیل کی سرمانی عبارت بڑھی ہمجھی جاسکے و دھی زمانی۔ قابل فور مدامرے کہ طلعہ نے نہ بی لیے میں عربی گرامر بڑھی نہ ایم لے میں معام برائع سے اشنا ہوئے نہ معانی و بایان سے نہ اشتقاق صغیری آخیس خبر موٹی نہ استقاق کبیرسے آگا ہی پیمرائیں صورت میں وہ مقابلہ کیا کرسکیس گے اور اختیران ٹیں کیا کامیا بی

عال ہوگ -ثانیا سرانی کے سوسفات ذکورہ بالاطرز برٹر ہاکر کیا سرانی کی گرامرادراس کے نفات بر افسیں اسی و اتفیت ہوجائے گی جوان کی تقیقات مزل رسال کمی عاسکے -دور ارجہ بعدرہ ابن فلد دن کا ہم کال مقدرہ ٹر بھایا جائے گا اہل علم سے مقدرہ ابن فلد دن کی ہم سیت تحفیٰ تعین فلسفہ باریخ کے بیان میں صرفت ہی ایک کتا ب ہم اتحان میں سوال دھواب ادبی انداز میں ہوگا یا مرحمیثیت فلسفہ تاریخ بر ایک محمد سے جس کے بواب سے میں قاصر ہوں ۔

لے سریانی۔الیک قدیم زبان کے مُفردہ۔مفردہ اکیا ،اکیا کیا کیا ایکا کیا جاء ماصدہ (۲) واحد،ایک (۲) فیرمراّب (۴) یکان، یک بنفرہ و سے مبادی۔(مبداءی جن می می فن کی ابتدائی ہاتیں (۲) فلا برکرنے والا ،فلا برجونے کی جگہیں (۳) ابتدائی اصور شروع می سکھانے کی ہاتیں، خیادی ہاتیں ،ابتدائی اصول سے بدلتے۔ نیا ،نارر،انوکھا نرالا (۲) موجہ ،نانے والا (۳) مثل کرتا (۴) چیز نانے والا اس کی جن نانی (۲) کھانا مادہ پہلے سے موجود ندہ ۔ هی اشتقاق ۔ ایک افظ یا کلے ۔ دومراکلہ بنانا (۲) زکالنا (۳) مثل کرتا (۴) چیزنا (۵) پھٹنا (۲) کھانا تونمبت سمولت وآسانی سے ایک شعباسلا کہ اٹٹینر کا قائم ہوا جا تاہیں۔ رمعلوم کس منوس ساعت میں تقلید بورپ کا قلادہ تعلیم کے گئے ہیں ڈالاگیاتھا کہ باواؤ د زخمول سے چور جور ہوجانے کے بھی اس زخمی پر رحم انہیں کیا جا تا ہے بلکہ بوجیس کچہ اور افرونی سراکی جارہی ہے۔

میں نے علی منقول سی علیم دمینیا در شرعید و نیز علیم ادب سینی علی شریح برمع اس کے لوازم کو اسلا کہ اسٹرٹیز کی شاخ کہا ہے اور سیح کہا ہے لیکن اگراس کی سند در کا رہے تو کشف الفلون علا در سیوطی اور مقدمہ ابن قلد ون کا باب سا دس ملاحلہ بوعلا وہ ان کے رمینۃ العلوم انجدالعام مفتاح السعادت وغیرہ کی طرف نظر ڈ الی جائے سلعت سے خلف نک رمینۃ العلوم و نئون کو علوم اسلامیہ میں شام کر سے آئے ہیں ہرجی زیوان ملک شام کا مشہور عیسائی مصنف جس کے نوشر میں اس وقت کے سامے مستشر تعلیٰ ہیں اس کی تا ب علوم العرب دیکھ لی جائے وہ تھی کہ د رہا ہی جو کھی علما راسلام نے کہ ااب دلیل و نظار کے العرب دیکھ لی جائے وہ تھی کہا جائے کہ اسلامک اسٹرٹیز کی حقیقت کی اور سیح تو بھراس دیجے کہا تھی کہا تھی کہا کہ العرب کی کو تھی اگر اس کی ماسلام کے اور سیح تو بھراس دیجے کہا تھی کہا کہ العرب کی کوئی حدود ہوگی کہا کہ اسلام کے العرب کی کوئی حدود ہوگی کہا تھی کہا تھی کہا کہ اسٹرٹیز کی حقیقت کی اور سیح تو بھراس دیجے کہا تھی کہا کہ کہا تھی کہا کہ کہا تھی کہا کہ کہا تھی کہا کہا تھی کہا کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا کہ کہا تھی کہا کہا تھی کہا کہ کہا تھی کہا کہ کہا تھی کہا تھی کہا کہ کہا تھی کہا کہ کہا تھی کہا کہا کہا تھی کہا کہا تھی کہا کہا تھی کہا تھی کہا کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا کہا تھی کے کہا تھی کہا تھی کہا تھی کی کہا تھی کی کھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کھی کہا تھی کھی کھی کہا تھی کے کہا تھی کہا تھی کھی کے کہا تھی کہا تھی کھی کھی کھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھ

عداسلام کی راضی استان کا برخال ہے کہ راضی کے شعبے فی الحقیقت اسلامک استان کے شعب فی الحقیقت اسلامک استان کی دراضی کے شعبے فی الحقیقت اسلامک استان کی در سم جماحات گا۔ اور آس کی سیمیم اسلامک استان کا درس سمجماحات گا۔

اس کے متعلق سرگزارش ہو کہ ریاضی کی کیا خصوصیت ہو دنیا کا کوئی علم وفن الیا نہ تھا جصے سلمانوں نے سکھانہ ہوا در کچھ اضافہ نہ کیا ہو تفصیل کا ہر مور قع نہیں اگر زما نے کی برت نیوں سے امان فعیب ہوا تو ملک و قوم کے سامنے کسی وفت بیش کروں گاار قت صرف اس قدر کہنا ہے کہ ریاضی کی تعلیم بورپ کی ذبا نوں ہیں بہت سہولت اور سشیرے وط کے ساتھ منقول ہو کی ہے عوبی بیں کسے بڑوھا نا کوئی فائدہ ضاص نہ دے گا۔

ا المستشرقين - فرگل ، جوشر تي زيانون اور علوم سے مام ہوں - آخری برصر تاریخ کا ہوگا یا فاصفہ کاطالب علم کو اختیار ہو کہ ان دو مفر نوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرے تاریخ میں ایک بحقہ طبری کا ہم اورایک حقید فتوح البلدان بلا فری کا ۔

العسفہ میں تمافعہ الفلاسفہ عزالی ورا بہ شاور شیخ کی کتا ب المخاہ کا ٹل (یعنی تحقوالشفا)

قابل کھا فہ یا مرہب کہ تمافہ علم کلام میں ہے اور مہب ہی مغلی ہے جب کہ کوئی کتا ب علم کلام اور مفسفہ کی نہ بڑھ لی جائے تھا فہ کا پڑھنا بڑھا فا وقت ہر ما و کرنے کے کتا ب علم کلام اور مفسفہ کی نہ بڑھ لی جائے تھا فہ کا پڑھنا بڑھا فا وقت ہر ما و کرنے کے

رادف ہے۔ انجاۃ ایک ضخیم کمآب ہے اور نمایت ہی سنگلاخ ہے ہی منطق تھی ہے اور ترت کے جلاشیے ہی منظور ہیں شخ کی کمآب شفاجب کم تحد دصحیم علیدوں میں ٹردھ کر امت بڑی کمآب ہوگئی توائیں نے ہمیں ممآل کو اختصاد کے ساتھ جمع کرکے ہی کانام النجاۃ رکھا۔ مئر نہیں سمجھ سکما کر یرکمآب بغیرا بتدائی کی بوں کے بڑھے ہوت کیوں کر میڑھی اور ٹردھائی حاسکتی ہے۔

الک پرمی ترجم کا ہے اور الک مضمون کاری کا مرت تین پرسے نظم ونٹر ع بی کے ہیں جن میں محن میں محت میں محت میں محن میں محت میں محت میں محت میں محت میں محت اور لامتیا العلم منے کس ٹن کی تعلیم مائی اور کس علم محت کمله قابل استفسا رہ امرہ کے کمله کار استفسا رہ امرہ کے کمله کی سنداسے یونیورٹ میں نے عطاکی عربی علم اوب برائے بصیرت ہوئی یا سرمانی زمان کا وہ عالم ہوا۔ کا وہ عالم ہوا تاریخ برمہ کی وہ بورٹ ہوا یا فلسفہ وعلم کلام کا درس لے کروہ فلسفی وکم ہوا۔ معنا میں ختامہ کا توافل ہے ترمیب کا بول کا داخل فیرعلم معانی و ساین فن اوب کی کمیل کے عطابرت سے جیتال ما علی بھول بھلیاں ہیں۔

اں اعمالی تعقیرے جال نصاب کی بے عوانی کا اظہار مہد ما ہے اس امر رہیمی وفئ پڑتی ہے کہ اسلامک اسٹریز کی ایک شاخ پہلے سے بیاں موجود ہم لیکن ہی میں زرگ وبار ہے نہ آزگی وشادا بی اگر شعبہ ادمبیہ کے نصابیعیم کی ترتیب و تہذیب کر لی جائے

ل مخلق منطق مندروازه (۲) وتبده کلام دوقیق بات وادق بخت اوردوراز نهم الفاظ بشکل کلام جس محمعتی مجھنادشوار ہو۔ ت سنگ لاخ مجتمر لی زمین/ پیاڑی مگد(۲) (صفت) تفین بشکل بخت سس تداخل رایک دوسرے میں واخل ہونا ، باہم مل جاء

تانئا یہ کہ ہن فی کی بہت سی کہ بین بایاب مہی معنت وسی سے وکھی فلمی نسخے فراہم ہوں گے اُک کی تصبیح وطبع کے لئے ہزاروں کی رقم در کا رہوگی ہیں وقت و بی فین راضی کی کہ بین ہی سلسلہ سے ساتھ موجو دنہیں بہت بی لسس سے ساتھ از ابتدا تا انتہا انگریزی میں ریاضی کی کت بین یائی جاتی ہیں جرمنی و فرانس کا مرتبہ تو انگریزی سے بھی زیادہ ہے۔

بھی زیادہ ہے۔ فن ریاضی کے شعلی سلم و نیورشی میں کیا دہمیتا چھا تجام باسکتا ہے کہ کسی لائی ریاضی دال پروفسہ کو جس کے دماغ میں ہو دت وحدت بھی ہواود کچے زماز تعلیم میں حرف کر کے اپنی معلوات کو طلاد سے چکا ہو یو رہ بھیا جائے وہ چرمنی و فرانس کی یو نیورسٹوں میں جا کر ریخمیق کرے کہ ریاضی کے شعبے کیوں کر ترقی کر رہے ہیں اورکس عدمک بہنچ چکے ہیں اس کی تعلیم کے لئے کن سامانوں کی صرورت ہو بھر مندوستان اکران قلمی کی یوں کو جلم الاعداد ادراز تمالی تھی میں سلمانوں کی موجد ہمی یافن میں ہوسلمانوں کی خالص تصانیف ہیں ادراز تمالی تھی میں سلمانوں کی موجد ہمی یافن میں ہوسلمانوں کی خالص تصانیف ہیں۔

ان کامطالد کو عالم ایسے خصبی عربی کی رمایشی میں دستگاہ کالی ہوا در خوں نے ان فن کو شیھا
ہوا در شرحا یا ہو ہیں کے ساتھ کے عالمیں بھر ہے دو نوں مشرقی و مغربی اساتڈ ہ لی کر شغمہ
مطالعہ سے پیخفیفات کریں کے ساتھ کے عالمین بھر ہے دو نوں مشرقی و مغربی اساتڈ ہ لی کر شغمہ
میں کہ آج تک اُن پر مزید اِصافہ تحقیق کا مذہبو سکا اور کستے مسائل ایسے ہیں کر مسلمانوں
کی تحقیق بیال کی تحقیق سے اصافہ ہوا دہ کو نے مسائل ہیں کہ اگر سلمانوں کو زمانہ جہلت
دیا تو وہ بھی ہی ہی تیج بر تہنج جاتے جس برائج یورپ کے ریاضی داں پہنچے کچھے مسائل ایسی
دیا تو وہ بھی ہی تیج دو نوں سے ایک
بھی ہوں گے کہ اصول میں یورپ اور مشرق کے تعامر ہوگا لیکن متی دو نوں سے ایک
بھی ہوں گے کہ اصول میں یورپ اور مشرق کے تعامر ہوگا لیکن متی دو نوں سے ایک

الغرض اس دوراما م لمي تحقيقات واكتشافات فن رياضي كے تعلق البه كر طابكتے۔

لے مند فرند بہتر کی گئیں، جمع کی ہو کمیں(۲) ٹمر شبہ لیے وست گاہ مقدور، طاقت اقدرت، قابو، دسترس(۲) علم فینس (۳) وانش مندی مع اکتشافات (اکتفاف کی جمع) دریافت (۲) نظام رہونا العصلانا

لیکن اب اُسے وی میں بڑھانا اور اس کا درس جاری کرنا مصارت میکران کا بر داشت کرنا اور فلیل فائدہ کا حال کرنا ہے کتابیں کا لعدم اساتذہ کم پاپ فنون میں مراکست گی ہیں صورت میں جب مک علم ونن کو جمع نہ کر لیاجا سے تعلیم کموں کر ہوگی اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا -

یں ہیں ہیں کام کے نئے پر وفدیو بو انجہ بصاحب تریشی کو نہایت موزوں اور نماسب خیال کرتا ہوں ملاوہ ازیں کہ یہ ریاضی کے کامیاب پر وفدیر ہیں قوت فکر میان کی صحیح کم در دہ ہے دماغ اُن کا صاحب ہی فرمیٹ کا در دہ ہے قومی اور اسلامی صبیت ان میں زندہ ہے مزید راک عربی زبان سے بھی کافی و آفعنیت رکھتے ہیں جیدروز کی محنت میں طمار باخیاں کے لئے اچھے مشیر موجا تیں گے اب میں ا بنے اس احمالی میان کی کسی قدر تفصیل کے لئے اچھے مشیر موجا تیں گے اب میں ا بنے اس احمالی میان کی کسی قدر تفصیل

علم مہندسہ فن ریاضی کی تین شاخیں ہیں ایک نام علم مہندسہ و دمرے کاعلم الاعداداو سے کا ہم مہندسہ فن ریاضی کی تین شاخیں ہیں ایک کی متعد و شاخیں ہمیں سل اور سے بھران میں سے ہرائک کی متعد و شاخیں ہمیں سل اور المقال کی عطا کردیا مثلاً فرع کو لیا اور کھیں ابتدائی حقیٰ عالمت سے اٹھا کرائک وجو و استقلالی عطا کردیا مثلاً علم مزدرہ کے مختلف مسآل کو حب کد اپنی تفضیل و تشریح اور برہان و دلیل سے ایک تنقل علم سے مرتبہ تک بہنچایا ہے تو یہ ایک فن مندرہ علوم کی صورت میں جادہ گرمواجس میں وعلم المنظم علم المرایا والا نعکاس علم حوالا تفال علم المساحت علم الا وزان والموازین علم البنکا مات خصوصیت کے ساتھ سنی کا دم کے کئے منفعت رسال ثابت ہوئے۔

علم العدو السى طرح علم العدد كى دس شاخيس بوئي جن مي سے ايك جبر و مقابلہ ہے اس شعبہ كوعلم و فن كامرتم مسلما فول نے عطاكيا فو دالفاظ جبر و مقابلہ بير سبّار بهر بيس كوعيم مسلمانو

ل بيكرال - بديايان، بفهايت، بانتها، خس كاكناره نداو لل يراكند كي تفرق بريشاني انتز بخر دونا-

کی قوت فکر میادر محتمدانه داغ کامنیجه بسی اس فن مین مخفیر متوسط اور مبسوط مرطرح کی گنامین مسلمانوں نے تصنیف کی ہیں مثلاً مخفرات میں المفیدا بن محتلی موسلی کی متوسط میں طوسی کی گئا انظفر اور مبسوط میں ابن محلی کی جاسع الاصول اور الوشجاع ابن اسلم کی الکامل سلمانوں کی مجود وحدت برشا بدعدل ہیں ۔

خامع مها درخانی سے بھی زیادہ عامع اور اسبط قا نوئ سودی ابور کیان برق نی کی ہے تمان کے کم یاب میں کتب خاندریات رام اور سے اس کے کم یاب میں کتب خاندریات رام اور میں میں نمایت الادراک شرح ترکرہ اور تحفی شاہمیہ موجود ہے افوان الصفا کا پورانسخدہ ہال موجود ہے۔ ہے اس کے تعقی رسائل میں مہتبت وغیرہ کی مبت آجی تحقیق ہے۔

ان امور كا ذكران مقصد سے بیش كما كما كون رياضي ميں سے حماب كاشعبه اگر برطرانصاف ا عات قداس کا ایجاد کی فرور ملیلی فرد انسان کومیش آتی بوگی جمع تفرین ضرب وتعتیم مستحسات يكناكراس فلان قوم نے اي دكما الك غير صحيفت كانسوب كرنا ہى يرايسے سامل نبيس جو تدن اورعوان سے مداہو سے ہوں ملکہ ان کی تابیخ سیلے فردانسان کے دوش مع وش ہی على براهم منت كابتدائى مسال بھي الشيا كے صح الشينوں كے مطالعيس سے سيلے أت ایس مقالت جمال کی زمین کی طبح مستوی اور مطلع وآفاق صاف تھا و ہال کے صحیرا نشينول تحسب سے بہلے اجرام فلکی کا مطالعہ کیا الغرض رباضی کی انجد علم مندسہ واللم منہت کسی عاص قوم کی ایجاد نیس کمی حاسکتی بال ان مسلمی تنان اور استحراج تنایج کے لئے وصع اعول و قواعد کی تامیس اس وقت ہوئی تیب کر دنیا آبا د ہرکر مختلف علوم و فنون کی توہین سي شول موتى ال مثيت سے كها جامكتا ہے كة اليخ كے صفحات يرتبات بي كوم زوان ادرمون ب سيادياني كومشة على كاسنيا بالكن منوزاس كى حالت الكطف لفيزاكيد سے زیارہ نتھی ان جب سلمانوں نے ہی مونمار بحرکوائی افوش شفشت میں ایا ہو تواس کے العضامين باليدكي اورنشود نمايا ماكي ما كورميشات كم بهنجا-

احصای بالیدی اور سود می با می با در راجه با بست کی در انا ہونے کے لئے ابھی اسے کیے اور اعضا کے سنے ابھی اسے کی مرتبہ تو مہدر ان کی مرتبہ تو مہدر ان کی مرتبہ تو مہدر سال کی دور فرض کر لئے جا میں - ادنی مرتبہ تو مہدر سال کی ربیت کا ربید کات ہی اس کے بعد دور ب نے دور مرس اس کا گرزاد رحل کا حقہ سلالوں کی تربیت کا ربید کات ہی اس کے بعد دور ب

در مراسی ابتداکی ہے۔ افراط و تفریط سے گزرگر اگر مرنظ انصاف در مجھاجات تو اس جمدر وال میں فن ریاضی کو ترقی یافتہ شکل میں تسلیم کرنا بڑگا یہ دعوٹی کہ تج میں کل میں ریاضی موجو دہے اس کی ہٹی کل وصورت علی راسلام سے زبانہ میں تھی ایسا ہی ہوگا جیسا کہ میندر ہ مولد برس والے سے لئے اس وقت جب کہ اس کی عمر جو میں تحبیب مرس کی ہوجائے میں کہا جائے کہ اس سے اعضا نیاسیہ

(حاشیة مختام) سم جمیل مرکب \_ایک مرض نفسانی جس میں انسان باوجودعدم علم اس امرے علم ہے بھی ناواقف ہوتا ہے کہ وہ ناواقٹ ہے، کیکن اپنے آپ کو عالم دفاضل جھتا ہے \_

میں کچھ تغیرنہ ہوالیکن ہی کے ساتھ یہ دعویٰ کرمسلما نوں میں رماضی کے فیون سے کو ٹی آشنبار تھا یا ہی کہ یہ فرمسلمانوں کے پاس محض خامی کی حالت میں تھا لاعلمی ونااً شنائی کی دلیل سے کہلے دعوے میں اگر تعقب بیاہے تو دوسرے دعوے میں بورپ کے دعی وذبي غلامي اور والهانه تقليد كانبوت سي مسلما مان سلف كالراكمال مي تهاكمان كارين صانی مکمائے بونان ومصر کی تقلید وغلامی سے محض بے نیازتھا ان کامطالع محبتدانہ اور محققانه تحاجس می تقلید کا شائمة مک نه تھا جبیا که ذیل کی حید مثالوں سخابت ہوگا معنيت كاليلا مدرسه معرس مدرسه الكندري كابنيا وفن سبيت ك لف بيلا مدرسه تا یخ اس سے پہلے کسی درسہ کا وجو دلنس ٹاتی ہے اس مررسہ کے فارغ تھسیل طلبہ میں سو دو تحف ایسے گزئے ہیں کہ ان کی ہرولت اس مرسہ کا نام مہیشہ غطمت وعزت سے لیا عائب كالبياتين تومهيورك سع جس فطول البلدا ورع ص البلدكا اصول الحادكيا ددمراتص طلیوں ہوجی کی کا معطی اس کے کمال کوسامنے لاتی ہے علم میتیت کوسائل يراكنده طورير الل فن كى زبانول يرشف اور كي غيرسلسل طرز يرمكتوب تخف تطبيموس ف ہفیں ترتیب و تنذیب کے ساتھ حب جمع کیا قواس کاب کا نام محبطی رکھا یو نانی فکم مرمح طی کے معنی ترشیب وتدوین ہیں۔

م بیئت کی طرف سلمانوں کامیلان اعلقارهباسی کو دوسر زباں رواا وجعز منصور کو اس کا شوق میدا ہوا اسی زبانہ میں مسلمانوں کی قوم فن سبئیت کی طرف ماکام و بی مسلمانوں کی قوم فن سبئیت کی طرف ماکام و بی ماموں الرشدیک زبانے میں ہی فن پر مبار جھاگئی محیطی کا ترجمہ ہوا رصد گا ہمیں تیار میں اور وہ کل الات جن کا ذر محیطی میں آتا ہے تیا رکتے گئے نیز دیگر صروری الات

كوسلمانوب فود ايجادكيا -

مسلما نوں کی میلی تفتیق \ در ارستا سے مکائے قدیم کے نزدیک کوئی اپنادجود مستقل بنیں رکھتے تھے بلکہ کر ہ نارجے کر مہوا کے اوپر وہ سلیم کرتے ہیں یہ اُسی کرہ اُک

(بقیر سخی ۵۳ )روشنی دو تی ہے اور آفا بے نظر نیس آٹا اور ایک اور ساچھایا ہوا دبتا ہے۔ (فرینگ عامرہ) ع نے آئو ایت ( ٹاہت کی ترض )ایک جگہ پر قائم رہنے والے ستارے، جو تر کت ( گردش ) نہیں کرتے ۔ سیّارات کے خلاف

کے اٹرات ونتائج خیال کئے جاتے تھے علاّمہ توشی نے انھیں ستارہ تبایا اُن کا وجود مقل قرار دیاان کی مکہ تبطیق کے پاس تبائی عال کی تحقیق نے اس پر میاعنا فہ کیا ہے کہ اُن کے طلوع کی مرت مقین کی اور زمین سے اُن کا تجدید افت دریا فیت کیا ۔

و و مرسی تحقیق اسطیمی نے ایک ہزار بارہ ٹوانٹ کا شمار کیا تھا لیکن عبدالرحمٰن صوفی نے تین توابت اور اصافہ کرکے میتا یا کہ تعداد ٹوانٹ کا شمار نا مکمل ہے حال کے سیئیت جانے والوں نے ہزاوں تک شمار بہنے دیا۔

بالنبی سی میں اور کی میں میں میں استثناداس کے قاُل تھے کہ جاند کے سواد مگرسا ہے۔
برات فود روشن میں لیکن یہ فاص محقیقات مسلما نوں کی ہے کہ دیگرسا سے کھی شل اہمیا ،
اُفتا ب سے کب ضیاد کرتے ہیں جس طرح چاند ہلال بھیں بدرمحاق دینے و کے منازل شروط کرتا ہے بعینہ اسکی طرح دیگرسا سے بھی اُفسیں منازل کے رہم وہیں ۔
چھٹی تحقیق اُفتاب دیا ہتا ہ بے دانع دہمیہ تسلیم کئے جاتے تھے ابن رشد نے

لے تنظیمین قلب جوبی اور قطب شائی دونوں کا عمیائی نام جو کر کارشی کے مروترین قطے ہیں جن میں چھے مبینے کی رات اور چھے مبینے کے دان کا کیے بعد دیگرے الے چھیم ہوتا رہتا ہے یعنی جب قطب جو بی میں ۲۲ مرتمبر تا ۲۲ مراز کا کا دون نظا ہوار بتا ہے تو قطب شائ ہوکہ دیگرے الے چھیم ہوتا رہتا ہے تا ۲۲ مرتبر جیم وان دہتا ہے قطب جو بی مرات تھائی ہوئی رہتی ہے گرقطبین کے دن میں صرف ( باتی پر سخیا ۵ ) اسى طرزى مفيد مبرگ مس كا تذكر صفحه ما مبت ميں گزيراليكن اس كے لئے كتابوں كى فرائىجىب

ین حال علم الدد کا ہے سلمانوں نے اس میں خاص احبہادات کئے ہیں گئی اللہ وقت ہرسکا نوں نے اس میں خاص احبہادات کئے ہیں گئی اس وقت ہرسکا ہے حال کرنے کے لئے گوناگوں قواعد وضع ہو کیے اور تعلیم میں بہت لہت پیدا ہوگئی ہے بے شارکتا بیں بورب سے جھیب کرتعلیم گا ہوں میں بہنچ رہی ہیں سیکن اسلامی علم العدد اپنی حکمہ برہے -

پہ چیدہ کی اور سے ساتویں مقالہ سے لے کردسویں مقالہ تک اصول اعداد کو ہی بایان کیا ہے۔ شیخے نے شفا میں اس سے بھی بحبث کی ہی کئین بالفعل میدنن انگریزی میں اقلید سے عظیمہ کا کرنے گئی ہے اور اس کے طریقہ تعلیم میں آسانی پدا کی گئی ہے ایسانہ میں ہے کہ انگریزی میں ہول اعداد متعارف ومعلوم نہیں ۔

ارتماطیقی ارتماطیقی میں مدد کے نواس استقرائی دلیوں سے نابت کے جاتے ہیں اس کا کھیے ایک سے ساتھ اس کا میں اس کا میں مدد کا مربع تعنی مہلی قوت برابرہے اس کے انگریزی میں اس کا کیا نام ہے مثلاً ہر عدد کا مربع تعنی مہلی قوت برابرہے اس کے انگریزی میں اس کا کیا نام ہے مثلاً ہر عدد کا مربع تعنی مہلی قوت برابرہے اس کے

دونوں کو داغ دار بتایا جس کی تفسیل علامه عبدالعلی برجندی نے کی زما نہ حال کی مہینے تو ہیا ڈٹکا وجود اُفتاب میں معائنہ کیا ہے۔

و بہاری و بود داخاب بر سماک تھا کہ جاند کی حرکت میں کیفیت استواہ کہ کیکن جو تھی معدی ہجری میں ابوالو فانے اس کے خلاف اُواز لمبند کی اس نے بتایا کہ جاند کی حرکت لینے ور ہ میں ابوالو فانے اس کے خلاف اُواز لمبند کی اس نے بتایا کہ جاند کی حرکت لینے دور ہ میں ایک طرح کی بنیں رہتی ہو تھی تیز ہم تی ہوئی کہ کوئی ایسائیے امول قائم کیا جائے میں سے جاند کا ٹھیک طور رہم تھا معلوم کیا جاسکے اور اس میں اُس وقت تک کا میا بی بس سے جاند کا تھی جو اور سامند کر نہ کا لا جائے۔

بس سے جاند کا ٹھیک طور رہم تھا معلوم کیا جاسکے اور اس میں اُس وقت تک کا میا بی انسی ہو گئی تھی جب تک تیزادر سُست جال کو طاکرا کی صبحے اور اصاف تو کیا اس ایجادتے ابوالوقا مسلم اور سے دیا ور اور اس ایکا دیے ابوالوقا کے نام کو جیا ہے ویور بنا دیا۔

مسلم اور سے معادلة السرعة کے نام سے ایک ایجا دیا رہ کا اضافہ کیا اس ایجادتے ابوالوقا کے نام کو جیا ہے ویور بنا دیا۔

مذکورہ بالاامثلہ سے یہ واضح ہواہوگا کہ مسلما نوں نے نہ صرف مدرسہ اسکندر ہیں اسے کا رناموں کو با تی اور محفوظ رکھا ملکہ اس میں اپنی تحقیقات سے چارجاند لگا دیے اس کے کا رناموں کو باتھ یہ تھی معلوم ہوا ہو گا کہ تحقیق کا قدم ہرروز آگے بڑھ رہا ہو اس وقت قدیم ریاضی کی محت

ا استار ہمواری، برابری، برابری نزد کیا کردارضی کراو پر تطبین کے ماہیں ایک فرشی متوازی خط یادائزہ ہے، جودنیا کوشالی اوز جنوبی دو(۲) بالکل مساوی حصول میں تقسیم کرتا ہے۔

نصابعليم دينيا ميلم ينبورش على گره

( فقه)- (١) مختصر القدوري كالل (١٧) براير طبدادل كالل (١١) براير عليدد وممي سے نرکورہ ذیل ابواب :- کتاب النکاح (۲) محومات (۳) باب الاولیا والاکھٹام (م) باب الوكال (٥) باب المهرود) كتاب الطلاق (٤) باب طلاق المدرد) القاع الطلاق (4) إب الرحمة (١٠) إب فيأتحل المطلقه (١١) باب المخلع (١٥) لللأ وسار باب الطهار (١١) باب اللعال (١١) ماب العدّت (١١) باب النفقة (١١) كما ب الرضاعة (٨١) كمّا ب الوقف كائل (١٨) مِرْآ مر حليه م من عند (١) كمّا ب السبد (٢) كأب العاديد (١٥) كأب الودليد (٥) برآ يطر جمارم كامل ما تشاك الوافيل :-كة بالتحرى كتاب احيا والموات كتاب كنافي كتاب كتاب الجنايات -كتاب الدماية - كتاب المعاقل - كماب الفرائض -

(اصول فقه) احول شاشي (حديث) مشكرة شريف كال (اصول حدث) رساله شاه عبدالحق محدث دبلوى جوابتدائي مشكوة مين طبوع بحور السماء الحجال بوافز شكوة مي عليوع بي ر تقسير مدارك سورة بقره كامل دا صوانفسين الفور الكيشاه ولى الشرطوي (كافي المهدالوثكورسالمي (فرائض) مراحي -

نصاتعليم الإكك طفيز شعبعقول فن عكمت

منطق - مرَّقاة مولننانفنل المم رحمة السَّيفليد-طبيعيات - بركيسويديد -علام فقتل حق خيراً بأدى وحمة التعطييه-السات - شرح مايدالحكمة مولانا ميسين يمينري ومولانا والحق خرابادي

دد نوں مامشیوں کے مال ضرب اور اصل عد دا ورجا شیے کے فرق کے ساتھ لینی درسانی عدد کے مربع کے ساتھ جیسے مانچ کامر لع کیس سے میں اور سات مدد و تو ل عدد حاشيع من درمياتي عدد دوسي حس كام لع جاري ادري د و كاعدد ما يج اور ئین سات اور پانچ میں تفاوت ہو تین جس قدر باریج سے کم ہے اسی قدر سات بارچسی ریادہ ہے اب اگر حاشینے کو لیخی تین اور سات کو خرب دیں پھر درمیانی عدد کے مربع کو یعنی حار کو اس میں جمع کر دیں تو نتے کیس آئے گا اور بنی متح یا نج کے مربع کا ہم اس کا وكرشيخ في شفاكى رماضيات ميس كما م الن يشم في مصاورات الليس كى شرح مرافعا ہے کہ اصول اعداد کلی دلساوں سے تا بت کئے جاتے ہیں اور ارتباطیقی استقراری لائل سے نابت ہوتے ہیں کین بہال استقراعی بھی قابل و ٹوق علم عامل ہونا ہے۔ میں نے انگریزی میں ان فنون کے متعلق کتابوں کا مطالع نسیں کیا ہے تا انگریزی كى زبانى اس كاعلم بواس كريطم بهي الكريزى مي منتقل كريباكياب اوراس كومانة

میں فیقفیل کے ساتھ فن ریاضی کے ہم شعوں کو مرت اس لئے بیان کیاہے كه صداول سے برفن سلمانوں كى تربت سے محروم ہوگيا ہے اس سے پہلے اس كي قيما كُنَا جِاسِتُ كُواسِ فَن كَيْ تعليم ع في ميسهل ہو يا انگريزي ميں كتابوں كا ملياء اسائدہ كالمم پہنچناکس کے نے آسان ہو گا سائل کی تنقع دلائل کی قوت کماں زیادہ ہے اس کفتیق كر بعد وأبات بواس برسلم لونورشي وكل أرا بو ناجا بيت سردست بجزشر حيمني والله مراه کوتی عده کرا بھی ہوئی نیس متی ہے اب میں حب الحکم نصاب کی کرا میں کھتا ہول جفير صنية بنيات اوراسلام الشرزف نظور كراياب-

ل استقر التَّنْ بيره ي كرنا ويقيهم جانا (٢) بهت وهوند نام هاش كرنا وجنو كرنا (٣) شمع كرنا (٩) خاص جيزے مام نقير نكالنا (٥) اسطال منطق یں وقبل جس ہے تی چیز کے چندافراد پرتج بے کر کے اُس کے تمام افراد پروہی قاعدہ مقرر کردیں۔ کا پڑھنا ضروری ہو اس نئے بی اے بین فن محقول کا ایک ایسا نصاب ترتیب وہا گیا جو در قبہ کمیل میں منطق وفاسفہ یافن کلام دو نوں میں معاون وحمد ہوسکے نیز شغیر منقول سنی دہنیایت برصفے والوں کے لئے بھی اس قدر فن مقول کی دانفیت بہت ضروری ہوجس محصطلحات منطق وفلسفہ کا نفیس علم ہوجائے اور اس فین سے مجلاً آگاہ ہوجائیں اس لئے کہ اصول فقہ کی حجر کی بیں اور فقد میں ہوایہ ، فسرح وقامیر اور الاشنباہ والنظائر ان پر تصبیرت ماتر جب ہی ہوگئی ہوجب کہ اس قدر فن محقول سے طالب العلم استا ہو۔

تو حبیہ تعلیل اسلامی باریخی کی میشعبہ انگریزی میں قائم ہوجیکا ہواس نے افعل اسی کی مطابقت دموافقت سے وقی میں اسلامی باریخ کا دور بنوامیتہ اور منوعیاس مقرد کیا اگرچائیدہ جل کراغاز اسلامی سے مستر ہیجری مک کا دا قدر نصاب میں داکل کرنا ہوگا۔

اسلام کی تاریخ فی انتقیت اسی جالیس برس بیصادق آتی ہواس کے بعدا توام سلم کی تاریخ ہر در در بنوامیہ فتوحات کی حیثیت سے متاز ہردا در بنوعباس کا عمد علمی کارناموں سے تا بناک و در خشاں ہر لیکن للطنت کے ساتھ نبوت کی شان ہر حرکت وسکون میں ہما کیا لی اور تا باس ہردہ صرف اُ غار نبوت سے سسے ہرج ی مک ہر-

اور ابل و ده سرت امار بوت سے سی بہری ہیں ہو۔

علاوہ ازیں یورب کے بعض متصرب سنین نے بوسیرت رسول الشرصلی الشرطامی وسلم

بر صلے کئے ہیں اُن کا صحیح ہوا ب اور ان کے اعتراض تعصبا نہ کی اسل مقت محققا نہ طور بر

جب ہی معلوم ہوسکتی ہوجب کہ سیرت اور تاریخ کی متند کتا بیں عربی ٹرھی جائیں۔
عربی معلوم ہوسکتی ہوجب کہ سیرت اور تاریخ کی متند کتا بیں عربی ٹرھی جائیں۔
عربی معن اس شعبہ کی تعلیم کا مقدر میہ قرار دیا گیا ہے کہ طلبہ میں ذوق تحقیق میدا ہو۔
انگریزی صنفین نے جو کچھ لکھا ہے اُسے اس ما فندیس جب ٹرھینگ تو وا تعات تے صحت
وقت عالم ان مربی کی تاریخ سے داقف ہونا ضرور ہی بالفعل سے بیٹے تاریخ میں الفیزی اور السفہ
مال میں مقدمہ ابن فلدون کا باب بھا در ہے۔ اور شتم مقرر کیا گیا ہے۔
تاریخ میں مقدمہ ابن فلدون کا باب بھا در ہے۔ اور شتم مقرر کیا گیا ہے۔
تاریخ میں مقدمہ ابن فلدون کا باب بھا در ہے۔ اور شتم مقرر کیا گیا ہے۔

شعباسلامک مهرشری تایخ تند نبوامیه و بنوعیاس از کتاب افخری -مقدمه این قلدون کا باب جهادیم نبخت شبهشم -توجیه و تعلیل تعیی تصاب

مرفاً ہون نطق میں ایک بہت ہی جامع متن ہی مفنف اس کا ادمیب ہواس کے اس کی عبارت صاف اورشستہ ہی عظم اگر فرینطق سے آٹ ہو توصرف اس ایک کتاب سے فرینطق کا ایک ریع علم بطور اجمال تعلین کے دم رئتین کرسکتا ہے۔

بِدَرِيسِعِيدِرِيدِ - فن طبيعيات بين بِيمثل بَرْئِينِ بهواس كامصنف فن ادب بين الم الائمه اور استا ذالاساتذه بهواس كى عبارت كى روانى بيان كالسلسل اورد لائل فى تكفتكى ف على مسأل كوايك جمكة لهكة عن بناديا بهو دماع اس كے مطالعہ سے شنہ وضحل بنين موظ ملكه

دُون مطالعة من افروني بوتي بير-

نکمیل کرنے یافن کلام کی تحصیل میں کمال بیدا کرے علم کلام کے لئے اس قدر طق وفلسفہ

## مديد عقيدت سيدعارف محمود مجور رضوي

صاحب فهم و فراست، مجمعٌ فضل و كمال آج بھی تازہ ہے جس کی فکر کا کسن و جمال ذات أس كى بيد ، فاني محال دین حق کا وہ مفکر، ملّتِ بیضا کی ڈھال الله الله ديدني تھي مردحت كي حال دهال حق سے یایا جس نے اوج فکر سے مملو خیال کشتی اُمت کے طوفاں سے لیا اُس نے نکال وطنیت کے زخم کا برونت کر کے اندمال مصلحت خاطريين لايا نهوه مروخوش خصال كر ديا اسلاميون كا دين سے رشتہ بحال قوم کے نباض نے کی پیش اک عدہ مثال عُمر بھراس کا رہا جس سرزمیں سے اتصال کانگریس کے مولوی کی کر کے رد ہرایک حال اُس کا اندازِ نگارش آج بھی ہے بے مثال نور کا مینار اُس کی زندگی کے ماہ و سال

مقتدائے علم و دانش، پکیر فقر و غنا عالم اسلام كا وه نابغه ، فرد فريد أس كي جستي تقى مثالِ ديده ور پيدا ہوئي وه تدبر كا جاله ، وه بصيرت كا وجود رجنمائی قوم و ملّت کو عطا کی برکل اعلیٰ حضرت کے سای فلفہ کا وہ امیں بارگاہ رضویت کے فیض بے پایاں کے ساتھ رہبروں کو اُس نے بخشا رہنمائی کا شعور گاندهوی افکار کی تغلیط اور تکذیب میں البلاغ و المبين، التوركى تصنيف سے عظمت فکر وعمل ہے کر کے خود کو سُرخرو أس كے فيضال على كرْھ مرفعُ ايمال بنا ابل سُنت كاتشخص أس نے واضح كر ديا اُس کی تحریروں کی عظمت آج بھی تابندہ ہے مشعل رہ آج بھی ہیں اُس کے قدموں کے نشال

## مولا ناسيد سليمان اشرف كى تصانيف

| *                                                                   |              |                           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--|--|
| ى فى لحسية الرجال                                                   | نزهبة المقال | 公                         |  |  |
| يه (امتناع النظير) ١٩٠٨                                             | تتحقيق وحاثب | $\Rightarrow$             |  |  |
| ١٩١٣ -                                                              | البلاغ       | $\stackrel{\wedge}{\sim}$ |  |  |
| ۵۱۹۱۵                                                               | الخطاب       | ☆                         |  |  |
| يه بهشت بهشت (مثنوی امير خسرو) ا                                    | الانهارمقدم  | 公                         |  |  |
| £19r*                                                               | الرشاد       | ☆                         |  |  |
| +1971                                                               | النور        | $\Rightarrow$             |  |  |
| +1971                                                               | رودادمناظر   | *                         |  |  |
| (تحریک خلافت اور مسئلهٔ ترک موالات پرابوالکلام آزاد کے ساتھ مکالمہ) |              |                           |  |  |
| *19rm                                                               | السبيل       | ☆                         |  |  |
| ميد (مضامين) مرتبه مولوي عبدالباسط عليك                             | مسأئل اسلا   | ☆                         |  |  |
| FIATA                                                               | الجج         | ☆                         |  |  |
| -1979                                                               | المبين       | ☆                         |  |  |



## كلىدال كالموسكة كالخال مملاك تبليال كمرفت

ريذرشعبةء بي ملم يونيور ملي كاله